Mordpress.com اصلاحی بیانات besturdubo,

۲)

### جمله مقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

خطاب کے حضرت مولانا مقتی عبدالرؤف تکمروی ما حب مظلم منبط و تر تیب کا مولانا محم عبدالله میمن صاحب تاریخ اشاعت کی ۱۵ رفرور کی از میمن مقام کی جامع مسجد بیت المکزم مجلشن اقبال ، کراچی باجتمام کی دنی اندیمن ۱۹۱۲۰۳۳ باجتمام کی دنی اندیمن ۱۹۲۲۰۳۳ باجتمام کی دنی اسلامک ببلشرز کبوزنگ کی خلیل الله فراز (۲۶۵۵۵۵۵۵۵۵۵) قیمت کی جارو ہے

# ملنے کے پیتے

🧆 میمن اسلامک بیلشرز ۱۸۸۰ ارا الیانت آباده کراچی ۱۹

🥵 مکتبهٔ داراالعلوم کراچی ۱۳

🐞 مكتبة الاسلام والبي فدرل وكورتي مراجي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُم،

عرض ناشر

الله تعانی کا بن اکرم اورا حسان ہے کہ الله تعالی نے ہمیں جامعہ دارالعلوم کراچی کے نائب مفتی اور مفتی اعظم پاکستان حضرت مولا نامفتی تحرشفی صاحب رحمۃ الله علیہ کے خلیفہ مجاز حضرت مولا نامفتی عبد الرؤف صاحب دامت برکاتہم کے اصلاحی بیانات کی چوشی جلد شائع کرنے کی سعاوت عطافر مائی۔

صفرت مولانا محرتنی عثانی صاحب مظلم اتواد کے روز عمر کی نماز کے بعد جامع مجد بیت المکرم کلشن اقبال کراچی ہیں اصلامی وعظ فریاتے ہے۔ جس وقت حضرت مولانا مظلم سفر پر ہوتے تو آپ کی غیر موجود گی ہیں حضرت مولانا ملتی عبد الرؤف صاحب بیانات فریات ہے ،اور اب مہینے ہیں وواقواد بیان فریاتے ہیں ۔الحمد لللہ آپ کے بیانات رفکارڈ کرنے کا مجی پردا اہتمام کیا جاتا ہے 'ور اس وقت کا ۔ آپ کے

بیانات کی کیسٹوں کی تعداد موے زائد ہموچک ہے۔ انہی بیانات میں سے بعض کو بحر ہے

براور کرم جناب مولانا عبداللہ مین صاحب نے تیپ ریکارؤ کی مدو ہے لکم بند فرمایا ب، جوعلیمدہ کما بچوں کی شکل میں شاک ہو کے جی اوران کے ذریعہ بہت مسلمانوں كوفا كده يهجيل

الشافعاني جماري اس كاوش كوقيول فرمائ واور مدق واخلاص كرساتهواس سليل

كوآ مح بوصانے كى ہمت اور تونى عطافر ائے \_ آين \_

ولى اللميمن

میمن اسلامک پبلشرز

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُّم.

بيش لفظ

حضرت مولا نامفتى عبدالرؤ ف سكھروى مظلېم

جمعہ کے روز عمر کی نماز کے بعد جامع مہید بیت المکر م کلش اقبال
کراچی جس سیدی واستاذ کی حضرت مولاتا تحریقی عثانی صاحب مظلیم العالی کا بہت

تافع اور مفید وعظ ہوتا تھا، احقر بھی اس جس اکثر حاضر ہوتا اور مستفید ہوتا تھا، اس
کے بعد حضرت کا بیعظ جامعہ وار العلوم کراچی کی مہید جس ختن ہوگیا، اب وہال
اقوار کو بعد تماز عصرتا مغرب خوا تھی و حضرات کے لئے بید وعظ ہوتا ہے، اور جامع
مہید بیت المکرم جس ہرا محریزی مہینے کی شروع کی دو اقوار کو حضرت مولا تا محود
اشرف عثانی صاحب مظلیم کا اور آخر کی دواتو ارکواحقر کا بیان ہوتا ہے۔
مولا تا عبد الذمیمن صاحب مظلیم نے نہیں ریکا رؤ کے ذریجہ ان بیانات کو
محفوظ کیا، پھر ان جس سے بعض بیاتات کیسٹ کی عدد سے لکھر کر کرا بچے کی شکل جس

شائع کے ،اوراحقر کے چندرسائل بھی شائع کیے ہیں ،اب وہ ان تقاریر کا مجموعہ "اصلاحی بیانات" کے نام سے شائع کرر ہے ہیں۔

ان میں ہے اکثر بیانات احقر کی نظر ٹانی کئے ہوئے میں بعض جگہ احقر نے کچھ ترمیم بھی کی ہے، اور احادیث کی تخریج کرکے ان کا حوالہ بھی ورج کیا ہے، بیرحال سکتاب کوئی مستقل تصنیف نبیس ہے ملکہ تقاریرا ور رسائل کا مجموعہ ہے۔ اس ہے کسی مسلمان کو فائد و بہنچنا تحض انڈو تعالیٰ کافعنل ہے ،اورا گروس میں کو کی

بات غیرمفید یاغیرمخاط ،ونویقیناه ه احقر کی کوتا ہی ہے ،متوجہ فبر ما کرممنون فر ما کیں! الله تعالى اسيغ نفل وكرم سان بيانات كواحقركي اورتمام يزهن اوريخ والول کی اصلاح کا ذرایعه بنا کمیں، ذخیرہ آخرت بنا کمی اور مرتب و ناشر کو اس

خدمت کا بہتر ہے بہتر پدلہ دونوں جہانوں میں عطافر یا تھیں۔ آمین پہ



عنوان اجمالي فهرست 74 شب براًت كى فعنيلت رمضان المبارك بمس طرح گزادين؟ ...... ۵۵ عشره ذی الحیہ کے فضائل 40 مناه چھوڑنے پریانج انعامات ..... 41 قحط سالی کے اسباب ..... 144 دوسرول کو تکلیف دینا حرام ہے ..... 104 190 مخلوق بررحم اور شغفت **۲**۲4 <u>م یے میں رہے کے فاکر کے .....</u> ۵۵۲ فتنه د چال اور مزول مسيح ...... ٨

فهرست مضامين

عنواآن شب برأت كى نضيلت شب برأت كى مجوفنيات ياني مبارك راتمي ۳-شب برأت ميسب كى بخش بوجاتى ب ۱۳ مات بندول كى بخشش اس رات نبيل موتى اسع بہلامشرک جس کی بخشش نہیں ہوتی ۲۱ دومرا كيندور ٣٣ كيذكے كيتے بين؟ 44 تبسراشرابي ۲۴ جوتفاقطع تغلق كرني والا ٣٣ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق ٣٣ إنجال شلوار شخف سے ينجانكا في والا ۳۵ دحست الجي ست يحروم تمن اشخاص ٣4 ا بمار سے دل پھر ہو میکے ہیں 74 عورتول کی ایک بری خاصیت ٣٧ معنرت معاوية منى الله تعالى عنه كاكردار ۲۸

besturduboc

lordpress.com فيبت كرين تومال كاكرين ٣9 اصل بدا صان بہے کہ ہم اجمائی کریں ،امکا جوہمی کرے ۴. الثدتعاني كي نظر مس احيما ۴. منخ بروقت كملے ركمنالازى ب 41 والدین کے نافرمان کونفترسزاد نیامیں ل جاتی ہے 44 ال باب كود كمناج كررارواب 3 ما توان آ وي 7 احکام کی دواہم قشمیں ،ا\_ادامر،ا\_نواہی ٣٣ يدروشعان كوآ قلقيقة كاجت القيع من تشريف إما የየ 2 ۵ارشعیان کی خاص فعنیلت 3 بركام مي مدود كاخيال كرو 4 شب برأيت ميس مونے والے كام 86 اس رات کوخاص اعلان ۴۸ شعبان من خرافات كاتذكره ۴٨ وسشب كيفاص اثمال معتكف كي لينارت 44 ۵ ارشعیان میں دعاؤں کاخوب اہتمام کریں ائتبائي خاص اور جامع دعا ۵. ساری داست عبادست سے افعنل نماز فجر 4 مورتن مخنز مميا كررتمين ۱۵

1.

besturduboo! عنوان بيان كاخلاصه ۵۲ ۵۲ ريا رمضان المبارك كس طرح كرّ ارس؟ رمضان ہے فائدہ اٹھا کی 24 وستورأعمل كياضرورت ۵٨ رمضان کے فضائل پرکتا یے ۵۸ مهاكل قراوتك 09 رمضان کی میلی راست 4. دمقمان پس ایک بجده 41 محمنا ہوں ہے بھیں اور توبر کریں 41 إجنت كاسجاياجانا 44 جنت کی درخواست اورمحلات 41 دمضان بشراحتياط كريس 43 ا افر مانوں ہے بیس 46 ور شدروز ہ ادرتر اور کے سے بچھ حاصل نیس ہوگا 41 اليي معيد كاانتخاب كري 40 تراويح مغفرت كاذربيد 44 أكرروز بكاثواب معلوم بوجائة إ 44 ونیا کمانے سے سیزن میں تمنا

u

| 100K3      |                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| منح        | عتوان                                                          |
| 44         | جنت اوراس کی حوروں کی درخواست                                  |
| 44         | جنت کی حور ہے نکاح                                             |
| 44         | جنت کی حور کی کیفیت                                            |
| 49         | حورول كالجيز                                                   |
| 49         | جنت کے محلات اور دنیاوی بیویاں<br>پر                           |
| ۷٠         | یہ بدلد کس روزہ پر لے گا؟                                      |
| ے ا        | ببلے بچی تو برکیس                                              |
| 41         | . نمازیں اووکرنے کا امبتهام کریں                               |
| ۷.         | نوافل اورمعمولات کی پابندی کریں                                |
| 44         | چار با تون کامعمول بنالی <u>س</u><br>چار با تون کامعمول بنالیس |
| ۲۳         | درس قر آن کریم میں شمولیت                                      |
| 1          | عشره ذی الحجه کے نضائل                                         |
| 22         | רעועי                                                          |
| ۷,         | ان ایام میں کی ہوئی عبادت کی ایمیت                             |
| <b>4</b> 9 | وه الشركا كحيوب بن جائے گا                                     |
| 49         | نماز باجماعت كااجتمام                                          |
| ۸۰         | ممناہوں ہے بیچنے کا اہتمام                                     |
| ۸۰         | وورزے گنا ہوں سے بچئے                                          |
| Λſ         | څوا تمن بے بروگی کے ممناہ ہے بھیں<br>                          |

T

besturduboo! ب يرده مورت برالله كي لعنت ΔĪ كانے سننےادرآلات موسیقی كا استعال ۸۲ امل کام مناه جیوز ناہے ۸Y اصل بارى اوراس كاعلاج ۸۳ ان ایام میں جا رکلمات کی کثرت ۸۴ أحديها المسكي برابركمل ۸٣ سيئنذول بن عظيم تواب كاحسول ۸۵ الغدا كبركا تواب ۸۵ واجب قربانی اوا کرنی ضروری ب ٨Y لاالسالاالله ۸¥ حفرت نوح عليه السلام كي عظيم دصيت ۸۷ زندگی کے کھات فیتی بنائیں ۸۷ ان در راتون کی اہمیت اور فضیلت ۸۸ دات کی نغیلت حاصل کرنے کا طریقہ ۸۸ ان ایام کےروز وں کی فضیلت 44 | يال اور ناخن شه كثا <sup>ك</sup>يس حقق روز ورکيس ٩. تو تاریخ کے روز سے کی اہمیت عيدالأسخى كارات كافعنيلت

; wordpress, com عنوان نعنيلت والى يانج راتيس 41 گناه چھوڑنے پریانچ انعامات 44 أيك ابم متله يرتنبيه 41 شاها ماعيل شهيدٌادرسنت كالهتمام شاه صاحب محابيت كانموند تنے 4 4 باجهاءت نمازون بش مفول كوسيدها كرنے كاطريقه 99 نماز پڑ متااور ہے قائم کر ٹااور ہے تقوی کی مغرورت اوراس کی اہمیت منابول ہے بچائز ول رحمت البی کا اہم ذرایہ ہے 1.1 الله کی مدواور کوشش کے بغیر ممناہ سے بچنا مشکل ہے 1.4 ١٠٢٠ الممناه جيوزنء يريبلاانعام ا مناہ بلذت کی وجہ سے ہرآ دی پریشان ہے 1.6 أدوسرأاتعام 1-4 تنبيراانعام 1.4 1.4 ونیاجهال کی معیشت کوالله تعیک کرے گا امام أعظم رحمة الشعلي كاتفوى 1-8 الماماعهم دحمة الشعليه كاليك هيحت آموز واقعه 1-9 اس چیز کا کیافا کد وجس ہے سلمان وقت برانع شافھا کی 1.4 امام صاحب کوف کے خریوں کیلئے حاتم تائی کامقام رکھتے تھے 11besturduboo\ عنوان جائز کاروبارے اس دور ہیں بھی برکت آسکتی ہے Ш چوتما انعام 114 الك عمل كى يركت سے يائج انعابات 111 جو چیزانسان کےاختیار میں نہیں اس کانکم نہیں H۳ المحناه دوسم کے ہیں 110 توركيع فن اداكر نائيمي ضروري ب 110 سنحى تؤيد كے آواب 114 تقوى كاراستداور طريقه 114 وبهم بات استغفار كولازم كرلو UΖ استغفاركرني يرتين انعام 114 استغفار كامؤثر طريقه 11A استغفاه كيدرجات [14 سب مسلمانول كيليخ استغفاركرين بتكيال كائين 114 فر مان نبوی ہے کہ: مجھے ووانان عطا کئے گئے ہیں 14. حفرت مفتی ماحبٌ کے عجیب نکات 111 عذاب مخلف مورتوں میں آتا ہے 141 مجابدين تغوى اوراستغفار كالبنمام كريس 141 وعامسلمان كالبتصياري ١٢١ غزوه بدركي رات آپ كاسارى رات روتا 144

world ress, com عوال وعاکی برکت سے حالات بدل جاتے ہیں 141 محامدين كيلي جان وبال ايك كردي 110 قحط سالی کے اسباب اور ان کا علاج بمسلمان ایک جم کی مانندیں 144 غيرون كاوردا يناورو، غيرون كي راحت الخي راحت ۱۳. حضرت تعانوي كي حدل من امت كادردوهم 171 روحانی باپ کے دل میں روحانی اولا د کاغم 141 أجارا بالمن محكرتبين 177 قطاز دومسلمان اورجاري ذمدواريال 127 دوسرول کی خوشی میں خوش ہونا اور تی میں ممکنین ہونا یمی اصل احساس ہے 144 آ تلك كاليذيذ كي التريف ليانا 140 ینے کی وقات پرآ ہے ایک کارونا ه۱۲۵ مزاج كومزاج نبوي بنائمي 144 فطيدا عاليون كاثمروب 144 فحظ کے خاص اسباب 144 رشوت اورسود نے جسس کا فرول کا ابدی غلام منادیا 144 تجارتي امورك كئ اجها ترشكليس 11. اسلام مكب سودكي ليث ين 161 توبه کی میکن شرط: نداست ادر شرمندگی ነየት

besturdub<sup>c</sup>

عنوال دوسری شرط جمناه جیموژنا 164 الميسري شرط: آئنده نه کرنے کائز م ١٣٣ بنده کاحق بندوے معاف کرا نامنروری ہے 194 عذاب ہے حفاظت کے دوؤر ہیے۔ WY استغفارؤ هال ہے عذاب ہے بأبأا ا ہے ساتھ سب مسلمانوں کواپنی دعاؤں میں یا در تھیں ۱۲۵ دومروں کے حق میں دعا کرنے ۔ کے تمن فائدے 174 متحاب الدعوات ينخ كاؤريعه 144 انی اسرائیل کے ایک گناہ کا دنو جوان کا واقعہ ۱۳۸ نی اسرائیل کے نوجوان کی توبداور بارش کابرسنا 164 نو جوان کی گریدزاری اور رحت البید کا جوش میں آتا 14. زحمت کورحمت ہے بدلنے کا آسان طریقہ 141 ایے بندے کے گناہوں پر پر دوڈ النا IBY آ قامل کو مار بارش مونا IDY نمازاستيقاء كے چندآ داب ۳۵۱ يسبارالوكول كيلتع بماراندهبي فريعنيه 100 اخلامسكلام 100 دوسرول **کو تکلیف** دیناحرام ہے مام اعظمتم كالبيئة بيني كووميت كرنا

oke.wordpress.com عنوان حقیقی مسلمان کون؟ 14-اہم شعبے یا تج میں 141 صرف عقائد اورعبادات كانام ويزنبين IHI اللہ کی رمنا بورے دین پڑھل کرنے ہے ملے گ 144 معاشرت كاخلاصه الحسي كوتكليف ندوون 145 د نیامیں پیضرر بن کرر ہو 141 ہماری دنیاجنت بن سکتی ہے ነዛየ اس دفت ماری ونیایریشان ہے موائے اہل اللہ کے 144 احكام خداد مرئ يرنه حلنے كاانجام 144 عِانُور کی تمن اقسام کا تذکرہ 174 انسان اشرف المخلوقات بى بن كررب 144 انسالتا بنوه جانورند بنو 144 الله تعالیٰ اینے خاص بندوں کوعلم مثالیء طافر ہاتے ہیں 144 مورج کی روشی ہیں جراغ جلانا 14. جِروحُ والله كوآ دى كى علاش 141 أأنسان فماجانور 124 جس میںانسانست نہیں وہ انسان تہیں 144 انسان اورآ دی کی تعریف 124

besturdubooks.wordpress.com عنوالن انسانیت کے اعلیٰ منصب پر فائز انسان 144 حضرت انس كے ساتھ آپ شايعة كابر تاؤ 120 آ قاملیہ کا پی بوی کے ساتھ برتاؤ 140 آ يعطي كادوسرول كآرام كومد نظرر كهنا 144 حضرت تفانوئ كاايخ متعلقين كومعاشرت كايابندكرنا 144 رمضان کی موت بروی سعادت کی بات ہے 141 حضرت مفتی صاحب کارمضان میں موت کی دعانہ کرنا 149 حفنرت مفتى صاحب كاوصال 11. حضرت حسن گایبودی پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوکہ 11. يبودي كااسلام قبول كرنا 111 حضرت مبل کا مجوی پڑوی کے ساتھ نیک برتاؤ 111 مجوى كااسلام لانا IAH جميں اے اسلاف كى زند كيوں كونموند بنانا جاہے 115 زبان كالمجيح استعال كرين 115 ساس بهوكاقصه LAP زبان ہے دین امور میں بھی احتیاط 110 لاؤڈ اسپیکر کاضیح استعال کریں 110 ہرکام میں نبوی نقش کی ا تباع کریں MAI نیلی فون کا بے جااستعال 114

bestur mooks, wordpress, com عنوان مو ہائل فون بھی مصیبت ہے 114 سلام کے چندآ داب IAA مصافحہ کے چندآ داب 114 گاڑی سیح زخ پر جلائیں 14. مفتی حسن کا گاڑی چلانے برتر جمانی 19. گاڑی کھڑی کرنے کا اصول 191 تكليف والي جكه نمازنه يزهيس 191 كحريس بهي نظم وضبط ركيس 144 مخلوق يررحم اور شفقت الله كي صفت حلم كاتذكره 191 حلم اور برد باری کی صفت پیدا کریں 191 حفزت مولانات الله خان صاحب محارثادات 144 حضرت مولا ناميح الله خان صاحب كم مخلوق يرشفقت Y .. حضرت مولا تأسيح الله خان صاحبٌ كاحال ۲. . حضرت تفانوي كاجواب 4-1 مخلوق يرشفقت 4.1 الله تعالى كى عادت مباركه 4.4 جارى عادات ۲.۳ ایک بری خصلت سواچھی عادات کومنادی ہے ہے ۲.۳

besturdulo oks wordpress.com عنوان عمد برائول كابثارات قوت برداشت کی آیک خاص دعا 4.8 ا جمی عادات بنانے کی آسان ترکیب ۲-۵ الثدتعالي نے اپناھليم من كرعذ اب كودورفر ماديا ۷-۵ <u> پہلے</u> ہے ذہمن بنالیں 4.6 عبية مخنذا كرنے كے كن طريقے 4.4 كمهى يرشفقت مغفرت كاسبب بن كني 4.4 کتے کے بیچ کو یائی پلانے برفاحشد کی بخشش ہوگی ۱۱۲ جانوروں کے ماتھ رتم کرنا بھی ابر کا باعث ہے 211 بمیں عمدوا خلاق وعادات اپنانے حاہمیں 717 ہرکام کرنے ہے آتا ہے ۳۱۳ اہم بڑکل اللہ کی رضائے جذیے کے ساتھ کریں ۲۱۲ احسان جتلا تانیک کو بر با دکر نا ہے 414 اہم برایک کے ساتھ اللہ کیائے اچھائی کریں 110 دین اموریس رسم ورواح کوترک کردی 413 برمل میں نیت اور طریقہ دانوں کا سیم ہونا ضروری ہے 414 اہے بروں ہے یو جو کرمکل کریں 714 مسلمان کی پریشانی دورکر نے کا اجر 712 مسمى كے كام آنانيانية ہے

books worthress com besturd' عنوان جہنم کا ایک لمحہ ساری زندگی کی نعتوں کو بھلادے گا 414 جنت کا ایک لمحدساری زندگی کے غموں کومٹادے گا MIA الله تعالى اس كے كام ميں لگ جاتے ہيں 414 تم زمین والوں بررحم کرو، آسان والائم بررحم کریگا 419 ایک تاجر کاغلاموں کوزی کرنے کا حکم 44. ایک ممل کرنے ہے دوسر کے مل کی چھٹی نہیں ہو حاتی 444 نیکی کرتے رہو، ڈرتے رہو TTT کسی کوخوش کرنے پر کم ہے کم اجر جنت ہے 444 برقدم پرسترنکیاں ملتی ہیں 277 مسلمان کی پریشانی کودورکرنے کا جر 446 ستر ہزار فرشتے دعا کرتے ہیں 444 سی مسلمان کیلئے کوشش کرنا دی سال اعتکا ف ہے افضل نے 440 ایک دن کے اعتکاف کا ثواب YYD. مخل معبت پيدا موتى ب 444 حضرت تفانوي كادوسرول كيلئة احجاراسته حجوزنا 444 حضرت تھانویؒ کے ول میں انسانیت کا ورد 444 التجھےاخلاق ایناؤ TYA کھوٹ تبول کرنے والے تاجر کی بخشش کا واقعہ 244

besturdub! عنوان مدینے میں رہنے کے فائدے مدينة كالمسكن اور مدفن ودنو ساعلي بين 246 حضرت عرگومد ہے کی موت کی آرزو ۲۳۳ أنبياء عبيهم السلام كي خاص شان 440 110 المتزم کون ہے جگہ ہے 724 ملتزم برکی ہوئی دعار ذبیں ہوتی 444 لمتزم يرجاني كاآسان اورمجرب نسخه 446 مولا تابدرعائم كى دنيات دورى آقات حضورى የ <mark>ሦ</mark>ላ خودكونه ديكيس بلكهاس كريم ذات كوديكيس 244 مون نابدرعالمُ أورزيارت ني آكرم صلى الله عليه وسلم 244 مدیے میں رہنے والوں کی حضوراً کر صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے ۲۴۰ مدینے کے راستوں برفرشتوں کا حفاظتی دستہ 441 مدینداوراس کی ہر چیز کا ادب ضروری ہے 441 مسجد نبوی میں نماز کا ثواب 771 معجد ٹیوی کی ہرنماز بیجاس ہزار نمازوں کے برابر ہے ተላተ مبحد نبوی میں جالیس نمازیں پڑھنے کی نضیلت የペ۲ بعض لوگ حاضر ہو کر بھی غیر حاضر ہوتے ہیں الملام

۲۲۲

زمين پر جست كانكزا

44

عنوان باغ کے مطلب میں تین اقوال 400 ریاض الجنة س آپ کو بمیشہ سے بیار رہاہے 474 عاشق کی حاضری محبوب کے در پر 474 دورے سلام پہنچایا جاتا ہے YM4 ادب کے ساتھ مخترسلام عمدہ ہے MAY مدینه کی حاضری پر دومتبول حج کا ثواب 449 بوفاود بجومدينانآئ 479 امام ما لک ئے مدینہ طیبہ کواپنامسکن بنایا تو! 10. امام ما لک کاخواب 10. خواب كي تعبير كامئله 101 جنت البقيع محبان رسول والله كا خاص ما فن جنت البقيع محبان رسول والله كا خاص ما فن 444 قیامت کے دن جنت البقیع کے لوگ TOF جنت البقيع كے اوكوں ميں شامل ہونے كيليئة آپ كى عنايات 154 دعا ئىيكلمات 400 فتندد جال اورنز ولأسيح حارچزوں سے پناہ مائلمیں YAN قبرول كود مكير كرخجر كابدكنا 409 قبريس صاحب قبر كاامتحان 44. ا گرتم عذاب قبرد کیولوتو تم ایئے مُر دوں کو فن کرنا چھوڑ دو 14.

besturdubook عنوان بر مخلوق عذاب قبر سنتی ہے سوائے انس وجن کے پہلی چیز عذاب قبرے پناہ مانگو 441 قبرآ خرت کی منزلوں میں ہے پہلی منزل ہے 441 دوسری چیز دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگو 474 تیسری چیز ظاہر و باطن کے فتنے سے بناہ مانگو 444 ظاہر کے فتے کیا ہی؟ 444 باطن كے فتے كيابي؟ 446 بربنده امتحان ہے گزاراجا تاہ 748 قيامت كقريب فتفاكثر 440 چوتھی چیز وجال کے فتنے سے بناد مانگو 440 د جال کا فتنہ بہت خطر ناک ہے 444 الله بم بكود جال سے بيائے 444 سورؤ کہف د جال کے فتنے سے بیخنے کا خاص ذریعہ ہے 444 فتندد جال ہے بڑا فتنہ نہ ہواے نہ ہوگا MYY میں ( مرسل الله طيه و مبال كے فتنه كيلئے اكيلا كافی ہوں 444 اس وقت چندامور برعمل کرنا 444 وحال کے معنی ہیں جھوٹا مکار 444 وجال كى علامات 14. دوسرى علامت 14 . .

E.Wordpress.com محنوان اس کے مجمونا ہونے کی تین نشانیاں ۲2. وجال کی جنت اورجینم 441 جس كود ميال جہنم ميں وال دے وه سورة كبف يڑھے 444 د جال فردول کوزنده کرے گا 144 اللها بي قدرت كانمونه محى وكمائ كا YZW' دوباره زنده مونے والا اعلیٰ منصب برقائز ہوگا 424 برجز برابناتكم جلائع 448 أنيول كربستى كاانجام 448 د جال کے مانے والوں کی کہنتی کا انجام 444 وجال كمدومه يندش فبين جاسك كا 744 مدینه منافقت سے پاک ہوجائے گا 744 عين فجر من ميني عليه السلام كانزول 444 حفرت عینی علیدالسلام محدی بن کرا کمیں مے 744 وجال اور ميوديون كاحضرت عيني منصها منامونا اورتل مونا 124 حضرت عينى عليه السلام كى حكومت بيس بركت 74. تين سال سلسل درجه بدرجه قط بزهد كا YAI قط کے زمانے میں وکر اللہ کھانے کا کام دیگا YAI برکت الی کدایک چیزگی بندوں کو کانی ہوجائے گی 441 222 اباجوج باجرج كاخروج

wordpress.com besturdubor عنوان یا جوج ماجوج انسان ہے دس کتا وزیادہ مول کے ياجوج ماجوج كى بلاكت 444 بعرایک وقت سب مسلمان ختم صرف کفار باقی رہیں ہے 440 ساري كغتكوكا خلاصه 448 لمقتن بالحير

,wordpress.com

ب برأت كي فض مداره. ليانت كإدركاني»

مقام خطاب : جامع مجدبیت المکرم محلشن ا آبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عمر تامغرب

اصلامی بیانات : جلد نبر: ۷

#### بسم الله الرّحمن الرّحيم

## شب برأت كى نضيلت

نَحَده أَهُ وَنَعَد لَى عَلَى رَسُولُهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا يَعَدُ فَاعُودُ بِالنَّهِ مِنَ الشَّيَظِنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَدنِ الرَّحِيْمِ وَالْفَحْرِ وَلَيْالِ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَثُورُ وَالْيُلُ إِذَا يَسُورِ حَلُ فِي ذَالِكَ قَسمُ الَّذِي جَحْرِ مَلَاقَ اللَّهُ العظيم ا

#### شب برأت كى تجھ نضيلت

میرے قابل احترام عزیز دادر دوستو اچونک آئندہ جمعہ سے پہلے شب
براُت آئے والی ہے تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ شب براُت سے متعلق نبی اکرم
اسلی الشعلید دسلم کے جوارشا دات ایس ان کا خلاصہ بیان کردیا جائے تا کہ ہم اس
مبارک رات کی اہمیت کو مجمیس ادر پھر اللہ تعالی اپنے فعنل و کرم سے ہم کو یہ
بابرکت رات فعیب فرما کے اور نیم زیادہ سے زیادہ اس رات جس عبادت کر
کے ، ذکر کر کے ، تلاوت کر کے اور نواقل بڑھ کر اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے

besturdubodis wordpress co'

کی کوشش کریں اور جواجر وثواب اس مبارک رات میں اللہ تعالی کی جانب ہے وتے جانے کا وعدد کیا گیا ہے ، اس کے حاصل کرنے کی کوشش قرما کیں۔اللہ

تعالی این رحت ہے ہم سب کوتو فیق عطا قر ما تعیں۔

یانچ مبارک را تیں

حصرت معاذ این جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ تی اکرم صلی | القدعلية وسلم نے قر مایا کہ یا ﷺ را تیں برکت والی را تیں ہیں ، جولوگ ان را تو ل کو ذکر کے ڈریعے ،عیادت کے ڈریعے زندہ رکھیں گے،بیعنی ان رانوں میں پیدار رہیں گے، عبادت کریں گے،نوافل پڑھیں گے،وکر کریں گے، جیج یز میں گے،اللہ تعالیٰ ہے و عائمیں ماتھیں کے اور دیگراعمال صافحہ کر کے اس رات کوشب بیداری میں گزار میں گے تو ان کے لئے جنت واجب ہوجائے گی ، اور بحرفر ما يا كهوه يا نج عمادت كي را تمي مه جي:

- آ تحد ذ والحد كي رات \_
- انویں ذوالحجہ کی رات۔
- وس ذ والحمه کی 'رات بینی بقر دعمید کی ثب ۔
  - عيدالفطر كي رات\_
  - شعیان کی پندر ہویں رات ۔

یہ یانچ راقیں مبارک راتیں ہیں، جو مخص ان مبارک راتوں بی اللہ تعالی کی بارگاه میں حاضر ہوگا اور ذکر و دعا میں تواقل اور عبادت میں مصروف

ہوگا تو انتد تعالیٰ کی اس کے اوپر نظر خاص ہوگی ،اور رحمت خاص ہوگی ،اور اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنتی ہونے کا فیصلہ قرمادیں مے۔

شب برأت میں سب کی بخشش ہوجاتی ہے

دومری روایت حضرت معاویه رضی الله تغالی عند سے مردی ہے کہ تی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی پندر ہویں رات ہوتی ہے تو الله تغالی اپنی ساری مخلوق کی طرف خاص تظر کرم فرماتے ہیں، الله تعالی ساری مخلوق کو پخش و ہے ہیں، سوائے دوآمیوں کے۔

سات بندول کی بخشش اس رات نہیں ہوتی

اوردوسری روایت میں ہے پانچ آ دمیوں کا ذکر ہے۔ دونوں حدیثوں کو ملاؤتو حاصل میہ نظیمگا کے سوائے سات آ دمیوں کے باتی ساری کلوتی کی اللہ تعالیٰ منفرت فرمادیتے ہیں، وہ سات آ دی ایسے بدنھیب ہیں اور وہ ایسے تقیین گنا و کے اندر مبتلا میں کہ وہ اس مغفرت اور پخشش کے موسم بہار میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص ہے محروم ہوجاتے ہیں۔

پېلامشرك جس كى بخشش نېيى ہوتى

ان سات آوسیول میں ہے ایک وہ آدی ہے جو (العیاذ باللہ) اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی اور کوشر کیک کرتا ہے، جس کو مشرک کہتے ہیں ، خدا ننج استہ جو آدی شرک کے محناء عظیم میں جنایا ہے، وہ اس رائے میں بخشانہیں E.nordpress.com جائے گا واس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی کفارا ورمشر کین میں وہ سارے کے

ارے اللہ تعالیٰ کی اس رحت خاص ہے محروم ہوجاتے ہیں۔

بعض مسنمان بھی ایسے شرکیہ اعمال میں مبتلا ہو جاتے ہیں جیسے وہ لوگ جو ہزرگوں کے مزار وں ہر جاتے ہیں ،ان مزار وں پر جا کران ہز رگوں کی قبر یر بجدہ کرتے ہیں ، رکوٹ کرتے ہیں اور ان سے براہ راست ما تکتے ہیں ،اور اس بزرگ ہے براد راست مخاطب موکر کہتے ہیں کہ ہمیں بیٹا دے ویجئے ، جمیں روزی دید بیجئے ، تباری فلا *ں مشکل حل کر* دیجئے ، بھارا فلا ں فلا ل کا م ہو جائے ،اوران کی منتب مانے ہیں ،ان پر چڑ ھاوے چڑ ھاتے ہیں ،اور پھرون ے براہ راست کہتے ہیں کہ اگر آب نے جاری مجڑی بنادی تو ہم آب کے مزار پر جاور یا دیگ چڑ ھا کیں گے ، اگر آ پ نے میرا فلاں کام کر دیا تو میں مزار کےمجاورین کی دعوت کروں گا ،اللہ یاک ہے نہیں مائنگتے ، کیونکہ اللہ ہے ہا تکنا اور اس کے ویلے ہے ماتکنا تو درست ہے لیکن وہ نہ تو ویلے ہے ماتکتے ہیں اور نہ ہی القدیاک ہے براہ راست ما تگتے ہیں ، بلکہ براہ راست و و ان بزرگوں سے مانگئے ہیں،ان کے مزاروں پر جا دراور جڑ ھاوا جڑ ھاتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ جیٹھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سنتانبیں اور ان کی ٹالٹا تهیں ( العیادَ بالله ،معادَ الله ، معادَ الله ) که کتبی بوی گستاخی ہے کو یا الله تعالیٰ ان کے سامنے استے مجبور ہیں کدا گروہ کہدو ہے تو کرنی پڑے گی ( العیاذ باللہ ) دونوں یا تیں غلط ہیں ،اور اللہ جل شانہ کی شان میں حمتاخی ہے ،اگر کو کی مسلمان

ان کامول بیں ہتلا ہوگا اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ و وسمر ا کیپینہ ور

دوسرا کیندر کھنے والے کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی اور کیندر کھنا اپنے دل میں ممناہ کبیرو ہے ، کینداس کو کہتے میں انسان کا کسی سے جھٹڑا ہو جائے یا لڑائی ہوجائے یا کوئی بھی بڑی بات آلیس میں ہوجائے تو اس کو دل میں رکھ لے۔

كينه كے كہتے ہيں؟

besturdub of Shortdyress con ائدر الى الدراسے تباہ كرنے كے ہر بادكرنے كے منصوب بناتا رہے ہے"

بندی ول کے اندر کا گناہ ہے،اس سے پچٹا جا ہے۔

| تیسراشرایی

اور تیسرا و و شخص ہے جو شراب پینے کا عادی ہے ،اور وہ روز شراب بیتیا ر بتا ہے ، یا اور کوئی نشر کرتار بتا ہے ، اور وہ اس کا عادی ہو گیا ہے ( اللہ بچاسة اللہ بچاہے ) اس کی ہمی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔

جوتھاقطع تعلقی کرنے والا

اور چوتھا وہ جوایئے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے،انسان جب د وسرے انسانوں کے ساتھ رہتا ہے تو کچھ نہ پچھ ناانفاقی پیش آتی ہے،لیکن جارے ، تدہب بین ہے کہ اس کومعانب کردیں ، اس لئے کہ جب عام مسلما توں ے اس طرح قطع تغلق گنا ہ ہے ، تو اپنے رشتہ دار ول ا درعزیز ول سے اس طرح تطع رحی اور بھی زیادہ گناہ ہے، نبذا جس کا جس کسی ہے جھٹزا ہو گیا ہو، اور سلام كرنا جيوز ديا بوءاس كواين ول سے معاف كروية جائيے ، اورسلام كرنا شروع کردینا چاہیے ، ہاں یہ ضروری نہیں جس طرح پیلے مکبرے تعلقات تھے اب دوبارہ بھی اس طرح رکھے، بلکہ ول صاف کرنا ضروری ہے۔

ایک مسلمان کے دوسر ہے مسلمان پرحقوق

ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر بیٹن ہیے ہے کہ جب کے تو سلام

ooks.worder.

کرے، جب بیمار ہوجائے تو بیمار پری کرے، اگر انتقال ہوجائے تو نماز جنازہ

پڑھے، اگر چھینک آئے تو الحمد للہ کے جواب میں برحمک اللہ کیے، اور اگر کبھی

وعوت میں جائے تو دعوت کو قبول کرے، بشرطیکہ اس میں کوئی اور خلاف شرع

بات نہ ہو، بیسلمان کے عام حقوق ہیں، لہٰذا ا تنازیا وہ قطع تعلق کرویتا کہ ساسنے

آئے تو منہ چھیر لے، وہ سلام کرے تو جواب نددے، یبال تک کہ نماز جنازہ

میں بھی شرکت نہ کرے ، اس کا کوئی جواز نہیں، ایسا کرنے والا کبھی اس داسے میں

یشنانہیں جائے گا۔

## پانچواں شلوار نخنے سے پنچے لٹکانے والا

پانچان وہ آ دی ہے جو اپی شلوار، پتلون ، بینٹ گنوں سے نیچ رکھتا
ہے، یہ دو گزاہ ہیں جس پر ہم سب کو توجہ دین جائے۔ کیونکہ یہ گزاہ ایسا ہے جس
میں آج باہر کی دنیا والے تو بتلا ہیں، ی بنیکن وہ بھی اس میں بتلا ہیں جو مجد میں
مجھ ہونے والے احباب ہیں، یہ گزاہ ایسا ہے جس کے مسلمانوں نے فیشن کے طور
بر بھی اپنالیا، جس کو دیجھوکوئی تمازی ہو، غیر نمازی، حاتی ہو، غیر حاتی ، باشر را
ہو یا بے شرع ، اس کی شلوار گئوں سے نیچ نظر آتی ہے ، اس حدیث میں اول تو
صاف بات آگئی ہے برترین من وہ ہے ، اس گزاہ ہے کہ راس حدیث میں اول تو
ہو نیا ہے شرع ، اور دوسری روایت میں بہت ہی ہولنا کہ وعمید ہے اس گزاہ ہے ۔ اس کو اور دوسری روایت میں بہت ہی ہولنا کہ وعمید ہے اس گزاہ ہے ۔ اس کو بید ہے اس گزاہ ہو ۔ کا راتا کا ب کرنے والے کی (خدا کرے تمادے ول میں وعید آ جائے ، اور ہم
کا راتا کا ب کرنے والے کی (خدا کرے تمادے ول میں وعید آ جائے ، اور ہم
بلانا خیراس گزاہ سے بھیش نے لئے باز آ جائیں)

رحمت البى يےمحروم تين اشخاص

ایک روایت میں ہے کہ مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمین آدی ایسے ہیں کہ تیا مت کے دن اللہ تعالی شان پر نظر رحمت فرما کیں ہے ، تہ ان سے ہم کلام ہوں گے ، نہ ان کا تذکرہ فرما کیں ہے ، اور ان کے لئے دروناک عذاب ہوگا ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنهم اجمعین نے جب سے مولناک وعید کی تو گھرا گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین ہولناک وعید ہے ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین اوگ کون ہیں؟ جن کے لئے الی جولناک وعید ہے ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ا۔ایک مخض وہ ہے جوابے تمبیندا درا پنی شلوار کو گنوں سے بیچے رکھتا ہے۔ ۲۔اورا یک وہ دو کا نداراور تا جرجوجھوئی فتمیس کھا کرا بنا مال فروخت کرتا ہے، ۳۔ تیسرا آ دمی وہ ہے جواحسان کر کے جتما تا ہے ۔ (العیاز بالند)

اگرہم جائزہ لیں تو تینوں گناہ ایسے ہیں جوآج ہمارے معاشرے میں
عام ہیں، جہال تک شلوار نخنوں سے بینچے رکھنے کا معاملہ ہے تو جی نے عرض
کردیا کہ بیہ آج کل کا فیشن ہے، ادر یہ فیشن کن کا ہے؟ اگریزوں کا
ہے، اگریزی تہذیب کا فیشن ہے، افسوس کہ ہم نے مسلمان ہو کے اس کو
اختیار کرلیا، نہ صرف افتیار کرلیا بلک اب تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم اس کو چھوڑ نے
کے لئے تیار بی نہیں، درندا کر ذرا بھی ہمارے دل جی خوف خدا ہوتو ایس کو

#### ا ہارے دل پھر ہو چکے ہیں

بھائیز!معلوم ہوتا ہے کہ گمناہ کر کر کے ہمارے دل استے پھر ہو گئے ہیں کہ کمی جولنا ک سے ہولنا ک وعید کا بھی ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے،اور کثر ت گناہ کی بلاشیہ فاصیت ہوتی ہے کہ رفتہ رفتہ اس گناہ کی برائی ول سے نگل جاتی ہے، رفتہ رفتہ انسان کا دل پھر ہموجا تا ہے،اور رفتہ رفتہ پھراس کے دل میں ہے جسی اور تار کی چھاجاتی ہے کہ اس کے دل سے گناو کا گنا ہ ہونا بھی جاتا رہتا ہے۔

### عورتوں کی ایک بری خاصیت

ای طرح احدان کر کے احدان جنانے کا معاملہ بھی عودتوں اور مردوں
عیں اشاعام ہے کہ جہاں اس نے جارے ساتھ بدسلوکی کی تو ہم نے اس کے
ساتھ کے ہوئے تمام احدان اس کے ساسنے کھول دیے کہ ہم نے تمہارے ساتھ
بیکیا، فلاں ون ہم نے تمہاری مدد کی ، فلال ون ہم نے تمہاری مدد کی ، یہ کہ کے
اس نے اس پر جتنے بھی احدان کے ان سب پراس نے کید وم پائی بھیردیا۔
اگر اللہ کے لئے تم نے احدان کیا تھا تو اللہ تعالیٰ ہی اس کا بدلہ اور صلہ
وے گا، اس میں اس پر احدان جنانے کا کیافا کدہ ، بلکہ اپنی نیکی ضائع کرنے
والی بات ہے ، وہ جس سلوک کا مستحق ہوگا اس کو اس کا بی اجر ملے گا، اگر اس نے
ماتھ سلوک کے بدلے میں بدسلوکی کی تو ہم نے اس پر احدان جنا دیا، تو

ice sturdubo

اوراصل بات یہ ہے جیہا ہم نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا و بیا تی و و ہمار ہے ساتھ اچھا سلوک کرے تو ہے احسان ہے ،افسان و بی ہے جو اچھا سفوک کرنے والے کے ساتھ اچھا سلوک کرے الیکن کمال کی بات تو یہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی بدسلوک کرے تو ہم اس کے ساتھ اچھے سلوک ہے ویش آئیں۔

### حضرت معاويه رضى الثدتعالى عنه كاكر دار

کرو<u>یا</u>۔

حضرت معاویہ رہنی اللہ تعالی عنہ کا ایک مخالف تھا اور وہ حضرت کی برائیاں کرتار ہتا تھا، اور حضرت کو اس کی باتیں کہنچتی رہتی تھیں اور حضرت نے یہا کم شروع کیا کہ روز اندا یک طشتر کی ہیں اشر فیاں رکھ کر اس کو کپڑے سے و ھلک کر اس کی طرف جیجے و بینے تھے، وہ حضرت کی طرف سے مخالفانہ با تیں کرتا، اور حضرت اس کے ساتھ یہ سلوک کرتے، جب وو چار مرتبہ اس طرح ہوا تو اس کو شرم آئی کہ میں روز اند حضرت کے خلاف برائیاں کرتا ہوں اور وہ جواب میں بچھ کو ہدیہ ویش فرماتے ہیں اس کو بوی شرم آئی اور اس نے اور وہ جواب میں بچھ کو ہدیہ ویش فرماتے ہیں اس کو بوی شرم آئی اور اس نے آ ہستہ آ ہستہ اپنا طرز شمل بدل ذالا۔

ایک دن ایسا بھی آیا کہ اس نے حضرت کی مخالفت جمہوڑ دی ،تو حضرت نے طشتری جمیجنا بھی جھوڑ دی ، جب طشتری آتا بند ہوگئی تو اس کو بڑا تہب ہوا کہ جب میں حضرت کی شان میں شتاخی کرتا تھا تو ہدیہ طشتری میں رکھ کر میرے پاس آتا تھا، اب جب کہ جس نے ان سے کتارہ کئی افتیار کرئی ہے تھا کہ یہ آتا تھی بند ہو گیا، اس نے کہا جیجا کہ یہ کیا سعا لمہ ہے؟ حضرت نے قربایا کہ وہ وہ آتا ہی بند ہو گیا، اس نے کہا جیجا کہ یہ کیا سعا لمہ ہے؟ حضرت نے قربایا کہ وہ وہ آتا ہی اس کا بدل احسان تھا، اور وہ اس طرح کہ تم میری برائیاں کر کے اپنی نظیماں پارسل کر دیتے تھے، تو بھی ! نظیماں تو آخرت کا سکہ ہاور دنیا کا سکہ آخرت کے سکوں کی برابری نہیں کرسکا، اس لئے جھے شرم آتی تھی کہ تم آخرت کی نئیماں جھے تک بھیجا رہ ہے ہو، تو بھر میں نے سوچا کہ جہیں ونیا کی رئی بھیجوں اس لئے میں نے دنیا کی اشرفیاں تم تک بھیجا شروع کر دیں، تم بھیجوں اس لئے میں نے دنیا کی اشرفیاں تم تک بھیجا شروع کر دیں، تم بھیجوں اس کے میں نفر سانڈ رائد کہ بھیجا شروع کر دیں، تم بھیجوں اس کے جہا ہے میں نفر سانڈ رائد کہ بھیجا شروع کر دیں، تو میں نے اس کے جہالے میں نفیر سانڈ رائد کہ بھیجا شروع کر دیا اور جب کی تم نے اپنی نئیماں بھیے دیا چھوڑ دیں تو میں نے بھی بداد دیا چھوڑ دیں تو میں نے اس کے جہالے میں نفیر سانڈ رائد کے بھیل بھیوڑ دیں تو میں نے اپنی نئیماں بھیے دیا چھوڑ دیں تو میں نے اس کے جہالے میں نفیر دیا۔

غیبت کریں تو ماں کی کری<u>ں</u>

ای طرح کی نے حضرت سے پوچھا کہ آپ بھی کمی کی برائی نہیں کرتے، نہ بی کمی کی فیبت کرتے ہیں تو انہوں نے کہا میں کیوں کروں،اگر کروں گابھی تو انہوں نے کہا میں کیوں کروں،اگر کروں گابھی تو انہوں نے کہا میہ بھلا کیا بات ہے؟اگر کرنی ہوتو کی اور کی کریں ماں کی بی کیوں کریں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اصل بات یہ ہے کہ جوآ دی فیبت کرتا ہے تو قبیت کرنے والے کی تیکیاں اس کو وی جاتی جی تیکیاں اور اگر میں فیبت کروں گا تو خدا اس کو وی جاتی جی بیکیاں ماں بی کے پاس رہیں،گھر

-esturduboc

کی نیکیاں گھریں رہیں باہر نہ جا کیں بیاتو آخرت کی دولت ہے اول تو کروں گا بی نیمیں اگر کروں گا بھی تو اس صورت میں کہ گھر میں بی رہیں ۔

اصل احسان بہے کہ ہم اچھائی کریں اگلا جو بھی کرے

امل احمان تویہ کہ اگلا بدسلو کی کریے تو ہم اس کے ساتھ اچھاسلوک کریں میں کمال کی بات ہے، کین اگر ہم اس کی بدسلو کی پر بھی اپناا حسان جمائے ہیں تو اس سے بڑی خسارے والی بات نہیں کہ اس سے احسان بھی کیا اور احسان جمانے کا گناہ بھی گردن پر آگیا اور بیالیا وبال ہے اور بیالیا گمناہ ہے کہ اس کے نیتج میں آ دمی شب برائت میں بھی اس کی رحمت سے محروم ہوجا تا ہے، اور ایسے بی آج ووکا نداروں کا اصول ہے جو جمتنا زیادہ جموٹ بو لے، وہ ناپ تو ل میں کی بیٹی کر کے، جمتی بھی اس کی جس کاٹ لے، ایمانی مزادہ کا ندار سے مااور

یس کی بیش کر کے بیشتی بھی اس کی جیب کاٹ لے ، اٹنای برد ادو کا ندار ہے واور جوشیح تول کر ، بچ بول کر کے ، دیا نتراری کے ساتھ ، امانت داری کے ساتھ سودا

يجِدوه الخاعي بزابوقون كبارات بـ

الله تعالى كى نظرے اچھا

بھائیراونیا والوں کے بیوتو ف بھٹے ہے کیا کوئی ہے وقوف ہوسکی ہے؟ ساری و نیا والے کسی کوفرشتہ کمیں تو فرشتہ نہیں بن سکا مساری و نیا والے کسی کو ہرا کمیں تروہ برانہیں ہوسکتا ، جس کواللہ پاک اچھا کے اس کوساری و نیا والے برا کمیں تو بھی وہ برانہیں ہوسکتا ، اگر وہ اللہ کے ہاں براہے اور ساری و نیا والے اس کی تعریف کریں تو بچھ حاصل نہیں ، سہر حال تھیں آ دمی ایسے ایس (العیا ؤیا سند ) ان کے لئے ایسی ہولناک وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ تیامت کے دن ان پر تظری است نہیں قرما کیں سے ، اور آ ہے۔ تو جانے ہیں کہ وہاں تو اللہ تعالیٰ کی تظریر صت ہے ، ہو ہر مؤمن سے ، ول کی آرز و ہے ، اور اللہ پاک ان کا تذکر ہ بھی نہیں قرما کیں ہے ، چنے بھی سے ول کی آرز و ہے ، اور اللہ پاک ان کا تذکر ہ بھی نہیں قرما کیں ہے ، چنے بھی مؤمن کنا ہگار ہوں سے اور دنیا میں انہوں نے تو ہی ہوگی ان کو پاک کرتے کے لئے اللہ تعالیٰ ان کا تذکر ہ بھی قرما کیں ہے ، ان کی نجاست کی غلاظت کو دور فرما کر اللہ تعالیٰ ان کا تذکر ہ بھی قرما کیں ہے ، ان کی نجاست کی غلاظت کو دور فرما کر اللہ تعالیٰ ان کو جنے میں واظل قرما کیں ہے ۔

## شخنے ہروقت کھلےر کھنالا زمی ہے

صدیث میں واضح طور پر موجو و ہے کہ جس کے نخے تبیند، شلوار وغیرہ ہے

چھے ہوئے ہوں گے ،اس کے دونوں شخے مع پیروں کے جہنم میں ڈالے جائیں
گے ،جہنم میں سب سے بلکا عذاب یہ ہے کہ جہنم سے نکال کر دوجو تیاں آگ کی
اس کو پہنا دی جائیں گی ، اوران جو تیوں کی گری کا یہ عالم ہوگا کہ اس کا و ماغ اس
طرح کی رہا ہوگا جس طرح چو لیے پر ہانڈی پکتی ہے ، یہ جہنم کا سب سے ہلکا
عذاب ہے ، اور یہاں یہ دھوگا بھی نہیں ہوتا چا ہے جوبعش لوگوں کو ہوتا ہے کہ
صرف نماز میں جلدی اپنی شلوار شخے سے او پر کر لیتے ہیں ، نماز میں اپنی شلوار شخے سے او پر کر لیتے ہیں ، نماز میں اپنی شادی مقدس
پاکھے موثر لیتے ہیں ، اور بعد میں نے کر لیتے ہیں ، ایسا محض شب قدر کی مقدس
رات میں بھی پخشانہیں جائے گا۔

besturdubook

### والدین کے نا فر مان کونفذسز اد نیا میں ل جاتی ہے

اور چھٹا وو آ دی جو اینے والدین کی نافر مانی کر ہے، والدین کوسٹانے والااورانبيس تكليف وييغ والابهى اس مقدس رايت بين بخشامبين جائع كأواور ہے بھی دیکھنے کہ بید ممناہ آج کل کتنا عام ہے،شاید ہی کوئی گھر ایبہ ہو جس میں والمدين كا نا فرمان نه ہو، آج برگھريس نا فرمان اولا دموجود ہے، جوطرح طرح ے اپنے والدین کوانیت دیتی ہے ،اور بیدبات برحق ہے کدا گر والدین کسی کو کی گمناو کی بات کی اجاز ہے ویر یو اس میں ان کی اطاعت جا تزخیس ،اور اگر کسی جا نزیات کا کہیں تو اس میں ان کی اطاعت جا نز ہے، ان کوطرح طرح ہے سٹانا اور افریت ویٹا اتنا پر اگناہ ہے کہ اس کی سز اتو اللہ دمیا میں بی نقد ویدیتا ے ، اور آخرت میں بھی جومز اہو گی وہ تو ہوگی الیکن دینا میں بھی اس کی سز اویدی جا آل ہے ، اور یہ ممن ہ ہمارے معاشرے میں عام یا یا جاتا ہے ، بہت کثر ت ہے بایاجاتا ہے، اس لئے اس گناہ ہے بھی ہمیں بہت اہتمام سے بچنا جاہے۔ ماں باپ کود کھناج کے برابرثواب ہے

والدین تو وہ ہیں جن کے بارے میں صدیت پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی اینے والدین کی طرف محبت کی نگاہ ہے دیکھتا ہے تو اسے مقبول کچے کا ثو اب ملتا ہے واگر کوئی سومر تبہ نظر ڈالے تو اسے سونچے کا تو اب ملے گا۔

اللہ کے بال تو کی نہیں ، کی تو ہمارے ماتھنے میں ہے ، اور ہمارے ممل کرنے میں ہے ، ان کے عطا کرنے میں نہیں ہے ، ان کی عطا غیر منقطع ہے ، ساری دنیا بھی مانتے تب بھی کی ٹیس آئے گی ، والدین تو جنت کے دو در والا سے میں یا جہتم کے دو در داز ہے ہیں ،اگران کی اطاعت کریں تو جنت کے درواز ہے میں ،اگر نا قرمانی کریں تو جہنم کے دروزے میں۔

اسا تواں آ دمی

اور ساتواں وہ آ دی ہے جو کی کا ناخ آئی کرے آئی کرنے والا یعی اس اور ساتواں وہ آ دی ہے جو کی کا ناخ آئی کرے آئی کرنے والا یعی اس ارات میں پخشائیس جائے گا۔ بہر حال! یہ وہ سات آ دی ہیں چواس مقد س رات میں بخشائیس جائیں گے ، جو خص ان گناہوں میں بختلا ہو گاوہ اس مقد س رات میں بحق اللہ کی منفرت عام ہے دور ہوگا ، اور اگر کوئی اس رات کے آئے سے پہلے پہلے ممدقہ ویدے ، تو بہر لے ، اور اس بات کا تبدیہ کرے کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھے گا ، والدین کورامنی کرلے اور ان ہے معانی ما تک لے ، اور اس وقت تک نہ اس کی مففرت تو اس وقت تک نہ اس کی مففرت تو اس وقت تک نہ اس کی مففرت تو اس وقت تک نہ اس کی مففرت تیں بوجائے گی ، تو مففرت تیں بوجائے گی ، تو مففرت تیں بوجائے گی ، تو مففرت تیں بوجائے گ

ا حکام کی دواہم تشمیں ،ا۔اوا مر،۲ نواہی

ہارے دین میں جرموتع پر اللہ تعالی کی طرف سے دو طرح کے احکام

جارے دین عل برحوی پر القد تعان با عرف سے دو مرح ہے احکام اللہ تعان با عرف سے دو مرح ہے احکام اللہ تعان اللہ اللہ تعان با اللہ تعان اللہ اللہ تعان اللہ اللہ تعان اللہ اللہ تعان اللہ تعان

besturduboo'

گی ، اور جب ہم کرنے کے کام بجالا کیں ہے ، اور نیچنے کے کامول ہے اپنے آپ کو بچالیں سے ، تب اللہ کی رضا ہے گی ۔

اکثر ایما ہوتا ہے کہ نضائل سننے کے بعد آ دی ان اکال کو انجام دینا گاتا ہے۔ بہن کی فضیلت سنت ہے ، اور بلا شہران اکمال کو انجام دینا ہا عث اجر ہے، کین اس کے ساتھ جو پر بہز بتایا گیا ہے ، وہ پر بہز تبیس کرتے ، اور جن گن ہوں سے بہنے کا تھم ہے اس سے نبیس بہنے ، نتیجہ سہ ہوتا ہے کہ ان کو اللہ کی رضا حاصل نبیس ہوتی ، اور جب تک اللہ کی رضا حاصل نبیس ہوتی ، اس وقت تک کا میا لی نبیس ہوگی ، اس وقت تک کا میا لی نبیس ہوگی ، اس وقت تک کا میا لی نبیس ہوگی ، اس وقت تک کا میا لی نبیس ہوگی ، اس وقت تک کا میا لی نبیس ہوگی ، فلاح اس پر موقو ف ہے کہ جو کا م گنا وہیں ، اس وقت تک فلاح نبیس ہوگی ، فلاح اس پر موقو ف ہے کہ جو کا م گنا وہیں ، اس سے اپنے آپ کو بچائے اور جو کا م کرنے کے ہیں ، انہیں انجام و ہے۔

پندره شعبان کوآ قاعلی کا جنت البقیع میں تشریف لے جانا

,wordpress,co

وسلم کسی اور اہلیہ کے ہاں تشریف لے مجھے ہوں ، فرمایا ایسی بات نہیں ، ایسا کیسے ہوسکتا ہے۔

#### ۱۵/شعبان کی خاص نضیلت

اصل بات میہ ہے کہ آئ شعبان کی پندرھویں رات ہے، اور وعاکی رات ہے، اور اللہ تعالی اپنے بندوں پر خاص نظر کرم فرماتے ہیں، مغفرت فرماتے ہیں، اور قبیلہ بنوکلب کی بھیٹر بکر بول کے جسم پر جیننے بال ہیں ان سے زیادہ تعداد میں اپنے بندوں کو دوز رخ سے بری فرماتے ہیں، اور ان کی مغفرت فرماتے ہیں۔

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ اس رات بیں جا گنا جا ہے ،اور مبادت بھی کرنی چاہئے اوراگر کی کے کمرے قریب بیں ایسا قبرستان ہوجس بیں میلہ ندرگا ہو،ا ہو اور نہ خرافات اور غیر شرعی امور کا ارتکاب ہور ہاہوتو سمجی بھار اس مبارک رات بیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں قبرستان میں چلے جانا بھی سعادت ہے۔

## مرکام میں حدود کا خیال کرو

کین آپ ملی الله علیه دسلم کی حیات طیبه میں ہرسال بیر رات آئی ہے، ان میں صرف ایک مرتبہ آپ ملی الله علیه دسلم محتے ہیں ،اس لئے ہمیں ہمی بہت زیادہ اس کو ضروری نہیں سمجھنا جا ہتے ، تبرستان جا ہے محمر سے کہتا ہی دور ہو، یا وہاں پرائیوں کا ارتکاب ہور ہاہو، یا میلہ لگا ہوا ہو، لیکن جانا ضروری ہے، اس

ے بچناچاہے ،اوراحتر از کرنا جاہے۔

کراچی کے اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ جیسے ہی شب براًت شروع ہوئی اور اخرب سے دیمیس تفضہ جانا شروع ہوئیں ،اورلوگوں نے بھی جانا شروع کر دیا، دہاں سیلہ لگا ہوا ہوتا ہے ،عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہوتا ہے ،اور کتنے شرکیہ امور قبروں کے اوپر اور مزار دل کے اوپر ہوتے ہیں ،یہ بھی حد سے تجاوز

ے، اور بلاتا خیراس سے بچنا جاہے۔

الله کا بردا کرم ہے کہ بھارے وارالعلوم میں ایسا قبرستان ہے کہ برحم کے منکرات سے پاک ہے ،عشاء کی نماز پڑھواور چلے جاؤ، بیداند تعالیٰ کا احسان،

### شب برأت میں ہونے والے کا م

ووسری حدیث میں حضرت نائشہ رستی اللہ تعالیٰ عنبا فرماتی ہیں کہ نبی

اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا ،اے عائشہ اتم کومعلوم ہے کہ اس رات

میں کیا ہوتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنبا نے فرمایا کہ آپ بنی بتا تمیں کیا ہوتا
ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئدہ سال پیدا ہونے والے بچوں کے

نام لکھ دیئے جاتے ہیں ،اور ہراس آ دمی کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے جس کا آئندہ
انتقال ہونے والا ہے ،اور نیز اس رات ہیں بندوں کے گناہ ،اعمال قبول کرنے
کے لئے اللہ کی بارگاہ میں چش ہوتے ہیں ،اور اس رات میں بندوں کا رز ق
نازل کیا جاتا ہے۔

wordpress.co

پھرآپ سلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا کہ کوئی مخص بھی اللہ کی رحمت کے بغیر
جنت میں نہ جائے گا،آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے تمان مرتبہ یہ جملہ ارشاد فربایا، اس
کے بعد معنزے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرباتی ہیں کہ بیس نے عرض کیا آپ ملی
اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا کیں ہے، آپ ملی اللہ علیہ
وسلم نے سر جمکایا، پچھ دیر سکوت فربایا اور پھر کہا ہیں بھی اس وقت تک جنت میں
فربا کی اللہ تعالیٰ اپنی وحمت نبین فربائے گا، بیس بھی اللہ کی رحمت کی
نغیر جنت میں نہ جاؤں گا، اس بات کوآپ ملی اللہ علیہ وسلم نے تمن مرتبہ فربایا۔
اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے سے اور گنا ہوں سے پر بیز کرنے سے ہوتی
اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے سے اور گنا ہوں سے پر بیز کرنے سے ہوتی
ہے، جب دونوں یا تمیں جس کریں می تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنی آغوش میں لے
ہے، جب دونوں یا تمیں جس کریں می تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنی آغوش میں لے
ہے، جب دونوں یا تمیں جس کریں می تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنی آغوش میں لے

#### اس رات کوخاص اعلان

روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند سے تبی اکر مسلی اللہ علیہ
وسلم نے فر مایا کہ جب شعبان کی پندر مویں رات ہوتو تم نماز میں کھڑے رہوء
اور پندر مویں رات کو گزار کرمنے کا روزہ رکھو، اور فر مایا کہ اس رات میں مغرب
کے وقت سے بی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلانات کئے جاتے ہیں کہ کوئی ہے
ہم سے بخشش ما تکنے والا؟ ہم اس کو اپنی بخشش عطا کریں، کوئی ہے تو ہہ کرنے
والا؟ اس کی تو ہہ تبول کرلیں، اور کوئی ہے صحت ما تکنے والا؟ وس کو صحت عطا کریں، اور کوئی ہے دالا؟ اس کو محت عطا کریں، اور کوئی ہے دالا؟ اس کو محت علائے والا؟ اس کو محت عطا کریں، بید اعلانات

,,wordpress.co

besturdub<sup>c</sup>

مغرب سے لے کرمنے صاد آئک ہوتے رہیے ہیں، بداعلانات و بسے ہرروز رات کے آخری حصد میں ہوتے ہیں، رات کے آخری حصد میں جب تبجد کا وقت ہوتا ہے، اس وقت بھی اللہ کی طرف سے ملائکہ بداعلان کرتے ہیں، کیونک اس رات ہیں آو ملائکہ مغرب سے ہی بداعلان کرنا شروع کرویتے ہیں، کیونک غروب آفاب سے ہی بدرات شروع ہوجاتی ہے، اس سے ٹابت ہواکہ بدرات جا گئے کی ہے، عبادت کی ہے اور ضح کا نقلی روز و بھی ہے۔

شعبان میں خرا فات کا تذکرہ

اوراس رات میں ہم کوائی استعداد کے مطابق عباوت کرنی جاہئے،
کورکوں کے اعرمشہور ہے کہ پہلی رکعت میں اتنی مرتبہ فیل هنو الله پڑھیں،
دومری رکعت میں اتنی مرتبہ فیل هو الله پڑھیں، ایسی کوئی بات البت نہیں
ہواور بغیر ضروری سجھے ای طرح پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسا سجھنا
کہ اس طرح پڑھنا جاہئے اور اس رات میں ان نوافل کے پڑھنے کا میں طریقہ ہے، اور اس طریقے سے بڑھنے کا زیادہ ثواب ہے تو یہ نتے ہے، ان سے بچنا
ضروری ہے، اور جس طریقے سے عام نظیں پڑھتے ہیں ای طرح نقلیں پڑھنی عام نظیں پڑھنی ہے، اور جس طریقے ہے۔ عام نظیں پڑھنی میں اس طرح کے ہیں۔

اس شب کےخاص اعمال

می اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لقل نمازوں کے اندر قیام ،رکوع اور بجود طویل ہوتے اندر قیام ،رکوع اور بجود طویل ہوتے ہوئے رکوع اور بحد سے کریں ،

رکوع اور مجدے کی تعیمات بر حالیں ایسے بی قیام میں قر اُت بو حالیں ، نیز قر اُت کو تم مرحم رکر آرام آرام سے پڑھیں تا کہ ہمارا قیام ، رکوع اور کو وطویل مون -

### معتلف کے لئے کل کی بشارت

میں تو پیروش کروں گا کہ مغرب ہے لے کر عشاہ تک محد میں نغلی اعتکاف کرلیں ، جہاں اس میں آسانی ہے آپ ادا بین پڑھ کیس مے وہاں ایک فضیلت یہ ہے کہ مغرب سے لے کرعشاہ تک معجد میں اعتکا ف کرنے والا اورکسی ے دنیا کی بات شکرنے والا اس کے لئے اللہ یاک جنت میں ایک محل مناد ہے محا، بس مجد میں رہے بھرعیادت کرتا رہے بھی ہے باتیں شکرے ،اور عشاء کے بعد کیا بی اجماع کو ملو والتین یر دلے کرد وجمی ای مدیث ہے تابت ہے ، اور اور اس رات میں گناہ ہے نج جائے کہ مغفرت کی رات ہے ،اس کے بعد مبحد جن زياده اجماع ندكر ، نقل عبادت حبيب كركرني حاسبة ،اس لية مساجد میں ایجنے ہوکرعبادت کرتا بھی ٹابت نبیس ہے، اس کا گھر میں اہتمام کرتا جا ہے ، ادر کھر دل میں اپنے بچوں کو بٹھا تا جا ہے ، اور ان کوبھی انعام کی ترغیب ﴾ و ے كران سے تبيجات يرُ حالى جائيس ، سيسحيات اللَّه «السعيسد للَّه «اللَّه اكبر الااله الاالله وسارك كروال يشوباكس اورسباب باتدين تبع لے کیں ، اور بچوں کا انعام مقرر کردیں ، جو بچہ ایک تنبیع پڑھے گا اس کو ایک روپیرانعام ملے گا، جو بیاس پڑھے اس کے بیاس رویے ہول کے، جوسو

پڑھے گا اس کے سورو پیے :وں گے ،اور بچ کچ و ہے ، پینیں کد دکھانے کی نیت ہے کہیں ، بچ کچ و پنے کی نیت ہے کہیں ،اور بچ کچ د ہے بھی دیں اگر وہ پڑھ لیس ،اس طریقہ سے ان کومعلوم ہو کہ بیابار کت رات ہے ،اس میں عباوت کرتی جائے۔

### ۱۵/شعبان میں د عا ذن کا خوب اہتمام کریں

اوراس رات کا خاص من ما معاوتوں کے بعد بیت کے آئو گرا کردھا،
اس لئے کدا گلے سال کے تنام اہم فیصلے اس مبارک رات میں دوت ہیں، لین فرشتوں کے حوالے کروٹ ہوتے ہیں، اور اوھ وعا کی ترغیب دی گئی ہے، اور وعا و مبارک عمل ہے جو خلوص سے کیا جائے تو القد تعالی تقدیر بدل دیتے ہیں، تو اگر کچھے تقدیری فیصلہ ہماری قسمت ہیں دبال کچھے اور لکھے جائے ہیں، اور وعا کر کچھے تقدیری فیصلہ ہماری قسمت ہیں دبال کچھے اور لکھے جائے ہیں، اور وعا کرنے والا وہ بدلوا سکتا ہے، اس لئے گر کر اگر اگر ایج لئے ، اپنے والدین کے لئے اور ایخ اور تر ہی بیوو کے اور آخر ہیں بیدو وعا کمی ما تکنا نہ بھولیں، ایک عافیت کی وعا ما تکھے ، اور آخر ہیں بیدو وعا کمی ما تکنا نہ بھولیں، ایک عافیت کی وعا ما تکھی اور آخر ہی بیدو والدین کو، میرے اہل وعیال کو، سارے احباب کو، پوری است مسلم کو ہر طرت کی عافیت سے بڑھ کرکو کی وعا کی عافیت سے بڑھ کرکو کی وعا کی عافیت سے بڑھ کرکو کی وعا منہیں ہو کئی۔

انتهائی خاص اور جامع دعا

ووسری وہ جامع دیا دوحشو سنی اللہ علیہ وسلم ہے منتول ہے ،جس کا

wordpress.co

خلاصہ بیہ ہے کہ یوں دعا کریں کہ یاائند! نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا و آ خرمت کی بتنی بھلا ٹیاں آ پ سے مائلیں ہیں ہمیں عطافر ماد سے، جو بھی بناہ ما گئی ہے ہے یا اللہ! ہم سب کو بناہ دیدیں ،اور عشاء کی نماز بھی یا بھاعت بجبیراولی کے ساتھ اوا کریں ،ای طرح بخر کی نماز بھی تکبیراولی کے ساتھ اوا کریں ،ساری رات جا گنا نشرور ٹی نمیں ہے، جب تھک جا کمی تو سوجا کمی لیکن عشاء کی نماز با جماعت بڑھیں ۔

# ساری رات عبادت ہےافضل نماز فجر

حضرت عثان بن عفان رسی الله تعالی عند نے فرمایا جو محضاء کی نماز

باجماعت ادا کرتا ہے تو الله تعالی اس کو آدھی رائت جاگ کرعباوت کرنے کا

تواب عطافر مائے ہیں، اورا گرفجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے تو الله تعالی اس کو

بھی آدھی رائت باگر کرعبادت کرنے کا تواب عطافر مائے ہیں، اس طرح فجر

اور عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنے والا ساری رائت جاگ کرعباوت کرنے

والوں ہیں لکی دیاجا تا ہے، اس پر عمل کرلیس ، اس طریقے سے انشاء الله تعالی اس

دائے کی برکتو ل اور رحمتو ل سے محروثی شہیں ہوگی لیکن ان گناہوں سے بطور

فاص بچے جو میں نے عرض کے ہیں تا کہ الله تعالی ک، ضائے کا ما نعیب ہواور

قلاح دارین ہم سب کونصیب ہو۔

عور تیس شختے چھیا کر رکھیس

سِا کِ پر چِه آیا ہے کہ خوا تین اپنی شلوار مختول سنداد پر کرنے کی عادت

eturdub<sup>C</sup>

ینائے ہوئیں ہیں، فیشن بنائے ہوئیں ہیں الن گڑگا بہنے کی بات ہوگئی۔
مردول کو جم تفاشلوار نخوں سے او پر دھیں اور جورتوں کو جم تفاہیخ شخے
چسپا کر دھیں کہ ان کے نخے ستر کے ایمد داخل ہیں، انہیں کھولنا نامحرم کے
سامنے حرام اور ناجا کز ہے، مگر افسوس کہ ایسا فیشن چلا کہ مردوں کے انگو شے
می نظر ندآ ئیں، اس کا بوٹ بھی ا تناہے کہ شختے ہے او پر چلا جائے، موز ہے
کی الی بحت پابند ک ہے کہ وہ پنڈ لی سے او پر ہوں، اس طریقے سے اس کے
جہم کا حصد نظر ندآ ئے، اور جن کو تھم تھا کہ ان کا انگو تھا بھی نظر ندآ نا چاہئے، اللہ
جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو موز ہے چکن کر نگلیں، ان کو (اللہ بچاہئے، اللہ
جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو موز ہے چکن کر نگلیں، ان کو (اللہ بچاہئے، اللہ
جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو موز ہے چکن کر نگلیں، ان کو (اللہ بچاہئے، اللہ
بیا ہے کہ یہ فیشن و یدیا گیا ہے کہ انہوں نے اسپنے پور سے پیر بھی کھول لئے اور
بیان کا خلا صہ

حاصل توبیہ کہ اس رات میں ہم سب گنا ہوں ہے تو بہ کرلیں ،اور برتنم کے گنا ہوں سے توبہ کرلیں ،اوراتٹا ءاللہ اس رات کی برکتوں سے مالا مال ہوجا کمیں ھے۔

> اللهم صلى على سيدنا ومولانامحمد وعلى ال سيدنا ومولانامحمد وبارك و سلم ياالله يا ارحم الرّاحمين ياحي يا قيوم برحمتك استغيث

یا اللہ! ہم سب نی ، ہمارے والدین کی ، ہمارے اہل وعیال کی ،
ہمارے سارے اسا تذہ کرام کی اور پوری است سلمہ کی مغفرت
فرما وے ، چن گزا ہوں کا تذکرہ ہوا ان گزا ہوں سے سیچ ول
کے ساتھ تو ہہ کرتے ہیں ، اور اس کے علاوہ جو گزاہ ہمارے
ماحول اور معاشرے ہیں بھیلے ہوئے ہیں ، ہم اس ہیں بہتلا ہیں ،
یااللہ! ہم کو اور ہم سب مسلمانوں کو اس سے نیچنے کی تو نیق عطا
فرما ، اور اس دات کی برکوں سے ہم سب کو مالال کردے ،
یااللہ! ہم کواس دات کی فرکر نے کی تو نیق عطا فرما ، آت ۔
یااللہ! ہم کواس دات کی قررکرنے کی تو نیق عطا فرما ، آت ن ۔

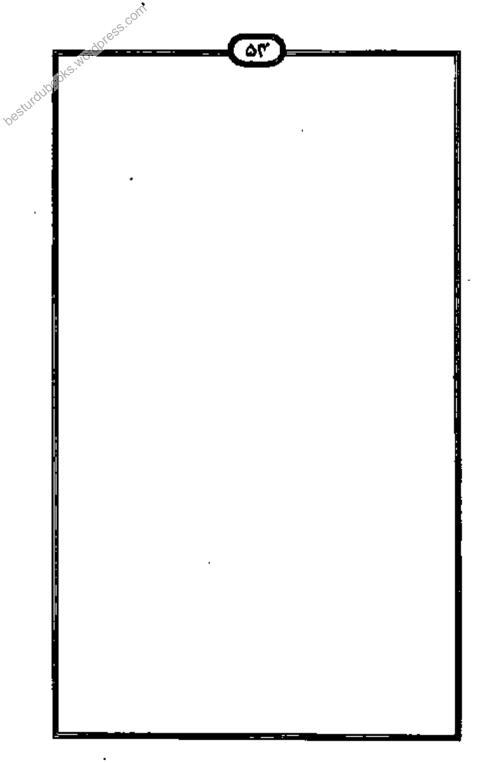





#### بسم الله الرّحمن الرّحيم

# رمضنان المبارك مس طرح گزارين؟

أمَّا يَعَدُ فَأَعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْهِ اللّهِ اللّهِ الرَّحُننِ المُرَجِيْمِ اللّهِ الرَّحُننِ المُرَّحِيْمِ اللّهِ الرَّحُننِ المُرَّحِيْمِ الطّبامُ كَما كُنِبُ عَلَيْكُمُ الطّبامُ كَما كُنِبُ عَلَى اللّهِ العَلَمُ لَعَلَّكُمُ تَنَّقُولُ اليّامَ المُعَدُّوداتِ اللّه العظيم .
(البقرة:) صدق الله العظيم .

### رمضان ہے فائدہ اٹھا تیں

میرے قابل احترام ہزرگوا آئے میں آپ کی قدمت میں انشاء اللہ رمضان المبارک کے چھ فضائل اور رمضان المبارک کا دستور بیان کرنا چاہتا ہوں ، فضائل اس لئے بیان کرنا چاہتا ہوں تا کہ ہمارے دلوں میں اس مبینے کی عظمت اور اہمیت پیدا ہو ، اور اس کے بیان کرنا چاہتا ہوں تا کہ ہمارے دلوں میں اس مبینے کی عظمت اور اہمیت پیدا ہو ، اور اس کے جیتی لحات کو ضائع کرنے سے بچیں ، اور اللہ پاک نے اس ماہ میں اپنے نیک بندوں کو جن افعامات میں اپنے نیک بندوں کو جن افعامات میں خیرے ورد فرمائے ہوئے ہیں کے خیرے مرد م ندرہ جا کمی ، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کے وعد وفرمائے ہوئے ہیں ہور اس کی بدوعا ہوئے اس کے دید وقراب کے متحق شہو کیس تو کم از کم سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدوعا

westurdubo

ت بیخ کی کوشش کر میں ، اور جہنم سے بیچنے کی کوشش کرلیں ، اور اللہ تعالی ک نارانسگ سے بیچنے کی کوشش کرلیں۔

## وستورالعمل كي ضرورت

اور دستوراتعمل ای سے بیان کرنا چاہتا ہوں تا کدا گرہم ای باور مضان کو اس دستوراتعمل ای سے بیان کرنا چاہتا ہوں تا کدا گرہم ای بادر تعالیٰ عطا اس دستوراتعمل کے مطابق گزاریں ہے تو افتاء اللہ اعلیٰ ورجہ بھی اللہ تعالیٰ عطا قرباویں گئے میں گام کے کرنے کا تعجی طریقہ معنوم ہواور آب کی اس کے مطابق عمل کرے تو عموماً کا میاب ہوجا تا ہے۔ ایس معلوم ہواور آب کی اس کے مطابق عمل کرے تو عموماً کا اس لئے جس طرح کے ایس الیسن آئر دستوراتعمل بی معلوم نہ ہوتو کس طرح عمل کرے باننا ضروری ہے ، اس طرح اس رمضان المبارک کی نصیات اور اس کی اجمیت کا جاننا ضروری ہے ، اس طرح اس کے گزار نے کا طریقہ بھی معلوم ہونا چاہئے۔

# دمضان کے فضائل پرکتاہیج

جؤ' مكتنه دارالعلوم كرايي' نے شائع كيا ہے، ادرارد و بازار بيس بھي مل جا سے گا، ا یک اور بسالہ جواس کا خلاصہ ہے اس کا نام ہے '' رمضان السیارک کے فضائل اور مسائل' بیدسال' ان کا ایم سعید تمینی یا کمتان چوک کراچی ' نے شاکع کیا ہے ،اور ہر حکیل جاتا ہے، چونکہ رمضان السبارک میں دن میں روز ہ اور رات کوتر اور کج ہوتی ہے،لبذا جن لوگوں پرروز ہے فرش ہیں،ان کوروز سے کے ضروری مساکل جاتنا بھی فرض ہے، اور اس کا بی وقت ہے کدرمضان شروع ہونے سے مملے روزے کے ضروری مسائل جان ہے اس کواس بات کاعلم ہونا جائے کہ کن یاتوں ہے روزہ فوٹ جاتا ہے، اور قضا و کفارہ واجب ہوتا ہے،اور کن باتوں ہے نوٹ جاتا ہے کین مسرف قضا دا جب ہوتی ہے، اور کفارہ وا جب تیس ہوتا ،اور وہ کون ہے یا تیس یں جن سے روز وصرف مروہ ہوتا ہے، فوشانیس ہے، اور کون تی یا تیں روز ہے کی حالت میں جائز اور میاح ہیں ، ان تمام باتوں کا بعقد رضر درت جائنا مرد وعورت پر فرض ہے، اس رسالے بین میضروری مسائل تحریر کردیتے جیں ،اس رسالہ کا ضرور مطالعه کرلیل\_

#### مسائل تراوتح

ای طرح تراوت کے سے ضروری مسائل بھی جمیں معلوم ہونے جا بھی، چنا نجے
اس موضوع پر احقر کا رسالہ "مسائل تراوت " کے نام سے ہے، بیر رسالہ صرف
قرآن شریف سنانے والول کے لئے نہیں ہے، بلکہ تمام مسلمان جوتراوی پڑ ہے
جیں ،ان کو بھی اس رسائد کا مطالعہ کرنا جا ہے ، بید رسالہ برجگہ دستیاب ہے، تیسرے،
بیر کہ رمغمان البادک کے فضائل و برکات بھی معلوم ہونے جا بیس، وہ بھی ان
رسالول کے پڑھنے ہے معلوم ہوجا کیں گے، ان فضائل میں ہے چندا حادیث کا

besturduboc

خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں ، تا کہ اس مبینے کی عظمت جمارے ولوں میں پیدا ہو، اوراللہ تعالیٰ ہمیں دل و جان ہے اس ماہ کی قدر کرنے کی تو فیق عطا فرمائے ،آمین۔

رمضان کی پہلی رات

حفرت ابوسعیدخدری رہنی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ حضور اقد س صلی الله عليه دسكم نے ارشاد فر مايا كه جب رمضان المبارك كى پہلى رات ہوتى ہے تو آ سانوں کے درواز ہے کھوں دیے جاتے ہیں ،اورا خیررمضان تک چ*کر کو*ئی ورواڑ ہ بندسين کيا جاتا۔ جس کا مطلب بدہے کہ ہر وقت انفدتعالیٰ کی رحمتوں کا فزول ہوتا ر بتا ہے ، اور برکتیں تازل ہوتی ہیں ، بندوں کو مقفرت کے بروائے ویے جاتے میں واور بندوں کے اندال صافح کو ہارگاہ الّٰہی میں شرف قبول سے بخشاجہ ۲ ہے واور جب رمضان السارك كي ميل رات ہو تي ہے اور كو كي بندہ اللہ كے لئے نماز يزحت ہے تو اللہ تعالیٰ اس کونماز کے ہر بجدے کے بدلے ڈیڑھ ہزار تیکیاں عطافر ماتے میں ،اوران کے لئے جنت شر سرٹ یا قوت کا ایک کل تیار کردیتے ہیں ، جس کے سات بزار در دازے ہوں گے ،ادر بردر دازے کے اندرسونے کا ایک محل ہوگا، جو مرخ رنگ کے یا توت ہے؟ راستہ ہوگا، اور جب کو کی شخص رمضان کا پہلا روز ہ رکھتا ہے تو اس کے تمام سرابقہ سفیرہ گناہ معاف کردیے جاتے ہیں، البتہ گناہ کمیرہ کے لئے تو بہ کرنا ضروری ہے ، اور تو بہ کرنا کوئی مشکل کا منہیں ہے، آج ہی ہمیں ا ہے گنا ہوں ہے تو بہ کر لینی جا ہے ، اور روز ہ دار کے لئے روز اندہیج ہے لے کر شام تک ستر بزار فرمجتے مغفرے کی دعا کرتے رہے ہیں،ان فرشتوں کی بھی اُ یوٹی ہوگی کہ دوان کے لئے مغفرے کی دعا کرتے رہیں ہے ،اور فرنتے تو معصوم ہیں ,wordpress,cor

ان کی وعانو مقبول ہی مقبول ہے، اوران کی دعا ئیں روز و داروں کے ورجات کی بلندی کا ہاعث ہوں گی۔

#### رمضان میں ایک مجدہ

نیزید کر مضان المیادک میں دات میں یاد ن میں کوئی بندہ نماز پڑھے گاتو اللہ تعالی اس کے برتجدے میں جنت کے اندرا یک ایسا درخت لگادیں ہے کہ اگر ایک سواراس درخت کے نیچ ہے گز رے گاتو پانچ سوسال تک و دسواراس درخت کے نیچ مسافت طے کرے گاء تو اس درخت کا سایہ ختم ہوگا، ایک طرف تو پانچ سو سال کی مدت کتی طویل ہے ، دو سری طرف کی میسوار جو تیزی ہے سفر کرتے ہوئے گز رے گا۔ استے عظیم الشان درخت برتجدے کے جہلات نمازی کولیس گے۔ اس سے انداز ولگا کمیں کے جو جنت ایسے محلات اورا سے درختوں پر مشتمل ہوگی تو وہ جنت کتی بری ہوگی؟

### گناہوں ہے بچیں اور تو بہ کریں

ان فضائل کا نقاضہ ہے ہے کہ ہم ابھی ہے دمضان المبارک کے لئے تیار ہو جا کیں ، اور اپنے کمنا ہوں ہے چی تو ہہ کرلیں ، او بتمام گنا ہوں ہے بیچنے کا اہتمام ابھی ہے شروع کر ویں ، اپنی آنکھوں کو اپنے کا نوں کو، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھوں اور چیروں کو، اپنے دل وو ماغ کو، اپنے ظاہر و باطن کوتمام گنا ہوں ہے بچانے کی کوشش شروع کردیں ، تا کہ جب رمضان المبارک شروع ہوتو ابتداء بی جس ہماری بخشش ہوجائے ، اور میقظیم الشان اجروثو اب اللہ کے فضل و کرم ہے ہم کو نصیب ہوجائے ۔ besturdubooks.wordpress.com جنت كاسجايا جانا

> حضرت عبدالتدين عباس رضي التدتعا في عنبما ہے منتول ہے، و وفر ماتے ہيں كەرمغيان شريف كے لئے جنت شروع سال ہے لے كرآ خرسال تك سجائی عاتی ہے، سجانے کا مطاب ریہ ہے کہ جس طرح و نیا میں انسان سےزن کے موقع پر ایق و کان کوسجا تا ہے ، اور اینے مال کو صاف کر کے بنا کرسٹواد کر سجا تا ہے ، تا کدفر میدار بیند کر کے اس کا مال تحریبہ میں ،ای طرت رمضان السیارک آخرت کا میزن ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ فرشتوں نے ذریعے جنت کو آراستہ رہے جی ،اورالند تعالیٰ نے یے جنت ایسے بندوں کو وطا سرے کے لئے پیدا قریانی ہے، اور جنم اس لئے پیدا فرما أن ہے تا كديندے البينة آپ كوائل ہے بيائے كابندوبست كريں، التداتعال نہیں جائے کہ اس کے بندے جہم میں جائمیں، جو جائے میں وہ اپنے ممل اور اختیارے جاتے ہیں اید تحاتی بھر بھی درگزرے کام کیتے ہیں مہرحال! جہم اس لیے تبین بنائی کراس کے بندے اس میں جا کیں بلکداس کئے بنائی ہے تاکہ یند ہے اس کی نافر ہائی ہے بچیں ،اوراس کی نارائٹنگی ہے ڈریں ،اورجبنم ہے ایتے کو بچائے کا گوشش کریں ۵۰۰ جنت اس نئے بنائی ہے تا کہ بندے اعمال صالحہ کے اۋار بعداس میں داخل ہوسیں ۔

> > جنت کی ورخواست اورمحلات

جب رمضان شرافیہ شروع ہوتا ہے تو اس وقت جنت عرض کرتی ہے کہ بالشاذية بندول من سابكه بندي ميريه الدرية كالخ مترر كرديجة ا ہوا عمال صالحہ کر کے بیم ہے اندرواخل ہونگیل اداور جنت میں جوموریں ہیں ووجعی wordpress,cor

الشانعاني ہے درخواست کرتی ہیں کہ یااللہ!اسے بندوں ہیں ہے بچھے بندوں کو ہماراً خاوند بناو بیجئے ،اس کے بعد مدیث شریف میں ہے کہ جس تحص نے رمضان کے مبینے میں اینے نفس کی گناہوں ہے حفاظت کی اور کو کی نشہ والی چیز نبیں بی اور نہ کسی مِرِكُونَى مِبتَانِ بِإِالزَامِ لِكَايَا، اور نه كُونَى مُناه بَمِيرِ وكياء اس مديث مِن تَبِي مُنا بول كو خاص طوریریان فرمایا ایک به که کوئی نشه والی چیز نبیس لی اس لینج که هر شده ای چیز کا پیا گن واور نا جائز ہے مشراب نوشی حرام ہے ، دوسرے یہ کسی پرالزام لگا تا ہمت لكانا، ببتان بالدهنائي جرام اور ناجائز ب، تيسر ، كبيره كناد اس الح كبيره محناہوں کا ارائا ہے ترام اور ناجا جسے واگر کسی نے ان سب کنا ہوں ہے اپنی حفاطت لرلی اور ا رخلطی ہے کوئی گناو سرز د ہوگیا تو فوراً تو بہ کرنی تو اس کو وہی تواب نے گاجس کا بیان آ گے آر باہے ، تو اللہ تعالیٰ رمضان شریف کی مررات میں سوحوریں اس کے نکاح میں دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کے واسطے سونے جاندی یا قوت اور زمرد سے مرکب ایک محل بنا کمیں گے، اس کل کی لیبائی چوز انی کا بیاعالم جو کا کے بوری دنیاا<sup>س کا</sup>ل کے اندر بھر بول کے یاڑے کے برابر بوگی ، و بچل انتاوستاج ومريض برگا\_

#### رمضان میں احتیاط ریں

اور جس تخص نے اس مینے میں کوئی نشہ والی چیز پی ٹی یا کسی تخص پر کوئی بہتا ان اور تنہمت نگائی یا کوئی گناہ کمیر و کیا نو اللہ تعالی اس کے پچھلے ایک سال کے نیک اعمال کا تو اب ختم کرویں میے ، اس لئے فر مایا کہ رمضان شریف میں بے احتیاطی ا سے بچو ، اور اپنے نفس کی پوری بوری حفاظت کرو ، اور اس نفس سے تماط اور چو کئے ربو ، تا کہ بیفس تم سے کوئی گناہ شکرا ہے ، اس لئے کہ انٹر تعالی نے سال کے اندر 18 ordores Trick

مبینے رکھے ہیں جس میں ۔ اا مہینے ہمارے لئے ہیں، جس میں کماؤ، کھاؤ، پولیکن ایک مہینہ خاص اللہ تعالیٰ کی مبادت کے لئے ہے، اس مہینے میں حدے آ مے نہ پڑھی، اور ہے، حتیاطی نہ کرد ۔

### نا فر مانیوں سے بحییں

میرحال: میرے: را واجہاں اس ماہ مہارک میں بے پناہ اجرو واہ ہے وہدے ہیں اوران کے اطلانات ہیں جشت کے دروازے کھے ہوئے ہیں، جہنم کے وروازے بند ہیں، آئوں کے دروازے کھے ہوئے ہیں، ہمرہ فت الشدتعاتی کی خرف سے برکتوں کا فرول ہور ہاہ ، رحمتوں کی ہارش ہوری ہے، مغفرتوں کے بروانے ویے جارہ ہیں، کر یہ سب ای وقت ہے جب ہم اللہ تعالی کی بروانے ویے جارہ ہیں، کر یہ سب ای وقت ہے جب ہم اللہ تعالی کی نافر ماغوں سے بیخ کی بھی پوری کوشش کر تے رہیں، پیشہ کہ دورو واشتہ کھلم کھلا، بےخوف وفظ مناہ کی وری کوشش کر تے رہیں، ایسی صورت میں تو اجرو واز اب کھلا، بےخوف وفظ مناہ کی وری کوشش کر تے رہیں، ایسی صورت میں تو اجرو واز اب کھلا، بےخوف وفظ مناہ کی اندر جاتا ہم سال کی نیکیاں بھی ڈوب ہا کمی، اور ایک سال کی تیکیاں بھی ڈوب ہا کمی، اور ایک سال کی تیکیاں بھی ڈوب ہا کمی، اور ایک سال کی تیکیاں بھی ڈوب ہا کمی، ایست اجتمام سے یا در کھنے کی ضرورت ہے، جس میں دونوں پہلو بیان کرو ہے گئے بہت اجتمام سے یا در کھنے کی ضرورت ہے، جس میں دونوں پہلو بیان کرو ہے گئے اجرو تو اب ہی کہرو تو اب ہی کہرو تو اب ہی کہرو تو اب ہی کہرو تو اب کی امید ہے۔

### ور ندروز ہ اورتر اور کے سے پچھ حاصل نہیں ہوگا

خدانخ استدا گرکسی خص کارمضان المبارک میں بھی وہی حال رہاجورمضان سے مِبلے تھا، رمضان سے پہلے وہ جن کنا ہوں میں مِتلا تھا اب بھی ان کمنا ہوں کے worldpress,cor

اندر وبتلا ہے، تو ایسے مخص کے بارے میں صدیت شریف میں حضور اقدی صلی اللہ
علیہ وسلم نے فر مایا کہ بعض روز و دارا پہے ہوں سے کہ ان کوروز ہے میں سوائے ہموکا
رہنے کی تکلیف کے بچھ حاصل نہ ہوگا ، اور ای طرح تر اورج کے بارے میں فر مایا
کہ بہت سے تر اورج میں تیام کرنے والے ایسے لوگ ہیں کہ ان کو اس تر اورج کے
اندر سوائے جا گئے کے اور پچھ حاصل نہ ہوگا ، ویسے تو تر اورج پڑھنے ہے مہت پچھ
حاصل ہوتا ہے ، تر اورج میں قر آن کر یم کی تعمل تلاوت ہوتی ہے ، انبذا قر آن کر یم
جاتی ہے۔ اور پڑھنے کی فعیلت حاصل ہوتی ہے ، اور ایک ایک حرف پر تیکیاں لکھی
جاتی ہیں ، لیکن جس شخص نے تر اورج کو مح طریقہ سے نیس پڑھا وہ اس فعیلت سے
جاتی ہیں ، لیکن جس شخص نے تر اورج کو مح طریقہ سے نیس پڑھا وہ اس فعیلت سے
خیوں سے محروم رو میں ۔

### اليي مسجد كاانتخاب كرين

اس نظے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ تراوئ کے لئے آپ ایس مجد کا
انتخاب کریں جس میں حافظ صاحب قرآن کریم آہت آہت آرام کے ساتھ
الاوت کریں ،اورکس انہی مجد میں ہرگز نہ جا کیں جس میں قرآن کریم فلططریقے
سے پڑھا جاتا ہے ،اوراتی تیزی سے پڑھا جا یہ وکداس کے نتیج میں حروف کئے
ہوں ، یاحروف اپنے مخارج سے ادا نہ ہوتے ہوں ،اور یعلمون اور تعلمون کے علالا ا
پڑھ بجھ میں نہ آتا ہو،اور رکوع مجد و میں اٹھک بیٹھک ہوتی ہو، تو الی تراوئ تا بابی
اور برباوی کا باعث ہے ،الی مجد میں جا کرہم اپنی تراوئ کو تباہ اور برباون کا باعث ہے ،الی مجد میں جا کرہم اپنی تراوئ کو تباہ اور برباون کا باعث ہے ،الی مجد میں جا کرہم اپنی تراوئ کو تباہ اور برباون کا باعث ہے ،الی مجد میں جا کرہم اپنی تراوئ کو تباہ اور برباون کی ہونے اور دوفت اللہ کی عبادت ہی میں گزرا، جبکہ ہمارا تھھووی تراوئ کی میں گزرا، جبکہ ہمارا تھھووی سے کہ ہمارازیا وہ سے زیاوہ وفت اللہ کی عبادت ہیں گزرا، جبکہ ہمارا تھھووی سے کہ ہمارازیا وہ سے زیاوہ وفت اللہ کی عبادت ہیں گزرا، جبکہ ہماراتھھووی

Desturduo Res. Wordpress.com

### تزاويج مغفرت كاذربعه

میتراوی تو ای لئے ہے کہ اس کے ذریعے ہے تاری مغفرت ہوجائے،
چنانچے حدیث شریف میں حضورا قدی میں اللہ علیہ وسلم نے فرما یا بنس فسا اور مضان
پنستانا وَ الحبسانا عُفِر لا منتفذہ مِن ذَبِهِ یعن جس نے ایمان کی حالت میں تو اب
کی نیت سے تراوی اوا کی تو اللہ تعالی اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معافی قرمادیتے
ہیں۔ روز اندتر اوی کے ذریعہ ہے مغفرت کا پرواند ہے گا، اور اس پر جواجر وثو اب
ہے وو اس کے عام و ہے، جیسا کہ ابھی عرش کیا۔ اس لئے یہ ضروری ہے کہ ہم
تراوی پڑھتے کے لئے اچھی مبلہ کا انتخاب کریں، جہاں ہماری تراوی اطمینان اور
سکون سے اوابو، اور تلاوت کلام پاک بھی سی اور فعیک ہو۔

## ا گرروزے کا ثواب معلوم ہوجائے تو!

اکٹر احادیث میں قریہ بنایا کیا ہے کہ دوز ہے کا کیا تواب ہے ؟ یہ القد تعافی بی جانے ہیں ، اور القد تعافی بی آخرے میں روز ہے کا قواب عطافر ما کیں گے۔
لیکن بعض احادیث میں روز ہے کا کچھ تواب بھی بیان کیا گیا ہے ، وہ در حقیقت دور تھیقت حال قواللہ تعافی بی جانے روز ہے کا محل تواب کی ایک بی جانے میں کہ روز ورکھنے پر اسپنے بند وال کو کیا کیا اجر واتواب وطافر ما کیں گے ، چن نچو ابو مسعود عقادی رہنی اللہ تعافی منہ سے دوایت ہے دوفر مائے ہیں کہ رمضال شریف کا جانے بند کی اللہ تعالی منہ کا کتاب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خرماتے ہوئے میں کہ رمضال شریف کی کیا حقیقت خرماتے ہوئے مناکہ آگر لوگوں کو یہ معلوم ہوجائے کہ رمضال شریف کی کیا حقیقت ہے تو میری احت یہ تعالی رمضال شریف بوتا ہے تین رمضال

44

شریف میں اللہ تعالیٰ جو بے بناہ اجروتو اب عطافر ماتے ہیں اگر وہ پورامیری امت کومعلوم ہوجا تا تو و دیرتمنا کرتے کہ ایک ماہ کے لئے نہیں تین ماہ کے لئے نہیں چھ ماہ کے لئے نہیں بلکہ ہمیشہ پورے سال ہی رمضان المبارک رہتا۔

### د نیا کمانے کے بیزن میں تمنا

د کیھے! جب دنیا میں گئی کا روبار میں سیزن میں دس میں گناہ نفع ہوجاتا ہے تو پھر آ دمی بیتمنا کرتا ہے کہ کاش! بیہ سیزن قین ماد کے بجائے آٹھ ماد کا ہوجاتا، حالا نکداس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں لیکن اس پر بھی آ دئی کو بیآ رز وہونے لگتی ہے اور آ خرت کے اجر وثواب کی تو کوئی انتہا بی نہیں، بلاشبہ انسان کی بیتمنا ہوتی ہے کہ پورے سال رمضان کا مہینہ رہتا۔

#### جنت اوراس کی حوروں کی درخواست

جب حضورا قد کی سلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاء فریائی تواس وقت قبیلہ خزاعہ کا ایک شخص گفرا ہوا، اور اس نے سوال کیا ، حضورا گھر آپ ہی بتا کیں کہ رمضان شریف کی کیا حقیقت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فریا کہ جت کوشروع سال ہے لے کرا خیرسال تک رمضان المبارک کے لئے جایا جاتا ہوا چلتی کے جس کے نیتیج میں جنت کے درختوں کے بتے جلنے لگتے ہیں، اور اس وقت جنت محرض کرتی ہے بندوں میں سے پچھے بندے میرے اندر رہنے کے لئے وافل فریادیں، اور جنت میں جوجوریں ہیں وہ بھی اللہ تعالی سے عرض کرتی ہیں کہ اے داخل فریادیں، اور جنت میں جوجوریں ہیں وہ بھی اللہ تعالی سے عرض کرتی ہیں کہ اے داخل فریادیں، اور جنت میں جوجوریں ہیں وہ بھی اللہ تعالی سے عرض کرتی ہیں کہ ایک داخل فریادیں، اور جنت میں جوجوریں ہیں سے پچھے بندوں کو ہمارا خاوند بناد ہیں ہورائی میں سے پچھے بندوں کو ہمارا خاوند بناد ہیں ،

dropp.

تا که ده جمیں دیکھ کراپی آنگھیں شن<mark>دی کریں، اور ہم اُن کو دیکھ کراپی آنگھیں</mark> شن**دی کریں**۔

## جنت کی حورے نکاح

اس کے بعد جب رمضان البارک کا بہلا دن ہوتا ہے تو ہنت کے دروازے کول دے بیل اور ہوتا ہے تو ہنت کے دروازے کول دیے جاتے ہیں اور درواز کے لورے مینے کھے رہے ہیں اکوئی ورواز و آخر رمضان تک بندتیں کیا جاتا ، اور جب روز و داررز و رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک حور ہے اس روز و دار کا تکاح کردیتے ہیں جوایک بی موتی ہے ہے ہوئے گئے درواتی ہے اور بطور ولیل کے آپ نے بیا بیت تلاوت کی الحاد کی الحا

### جنت کی حور کی کیفیت

اس کے بعد حضور اقد سلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی عورتوں کی کیفیت

بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ جنت کی عورتوں میں سے جرعورت کے جسم پرسرتھم کا

لباس ہوگا، اور جرنباس کا رنگ دوسر لباس سے عفیحدہ ہوگا، اور نباس بہت

باریک اورلطیف ہوگا، ان کوسرتھم کی فرشیووں جائے گی ،اور ہر فوشیو کی بودوسر سے

سے جدا ہوگی ،اور برخوشو میں وصوس ہوگی ،ایبانہیں ہوگا کہ ایک ہی سرکب فوشیو

محسوس ہو، اور جنت کی ان عورتوں کے لئے ستر بڑار توکرائیاں اور ستر بڑار خاوم

ہوگا، اور برخاوم کے باتھ ش سونے کا ایک پیالہ ہوگا، جس ش سرقیم کا کھانا

ہوگا، اور برکھانے کے آخری لقمہ کی لذت پہلے لقمہ سے کہیں زیادہ ہوگی، و نیا کے

معاسلے سے بالکل برتھی :وگا، اس لئے کہ دنیا میں لذیذ کھانے کا بیرحال ہے کہ بہلا

لقمہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے، اور بعد کے لقموں میں لذت آم ہوتی چی جاتی ہے، اور القمہ زیادہ لذیڈ ہوتا ہے، اور القمہ بہت کا بھی بی گئیں جا ہتا ، اور بھرز بردی جب پیٹ بھر جاتا ہے تو تھراس کھانے کود کیمنے کا بھی بی ٹیس جاتا ، اور بھر زیردی کھانے کا بھی کوئی کھلانا جا ہے تو آدی کھانے کا بیرحال ہوگا کہ اس کی لذت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور تداس کو کھانے سے اسافہ ہوتا چلا جائے گا، اور تداس کو کھانے سے اسافہ ہوتا چلا جائے گا، اور نداس کو کھانے سے اسافہ ہوتا چلا جائے گا، اور نداس کو کھانے سے اسافہ ہوتا جاتا ہے دیدن بن جائے گا۔

#### حورول كاجهيز

ادر جنت کی عورتوں کے لئے سرخ یا توت کے تخت ہوں ہے، جن پرستر گدے ہوں گے ،ادر ان کے استر موٹ رشم کے ہوں گے ،ادر یہ ویا کہ ان عورتوں کا جبیز ہوگا ، بیسب پیھائند تعالی ان عورتوں کے شوہر دن کو بھی عطافر ما تھی گے ، دوشو ہرسرخ یا قوت کے تخت پر جیٹھے ہوں ہے ،ادر ان کے ہاتھوں میں دوکتگن ہوں ہے ۔ دنیا ہی تو مردوں کے لئے کتگن پہنزاحرام ہے لیکن جنت میں ان کے لئے میطال ہوجا تمی ہے۔

#### جنت کے محلات اور و نیاوی بیویاں

پھر فر مایا کہ بیسب پیکھ رمضان شریف کے ایک دوزے کا بدلہ ہے، اب جو چاہے دیکے، اور ہرروزے کا بیدلداللہ تعالی کی طرف سے بندوں کو لے گا۔اور دنیا کی عورتیں جنت میں شل' ملکہ' کے بول کی ، اور جنت کی حورین نو کر انیوں کے ورجے میں ہول گی ، اور شو ہر اپنی جنت کے جصے میں مشل' باوشاہ' کے ہوگا، اور بااختیار ہوگا، اور جنت کے محلات استے بڑے اور وسیع و عریف ہول کے کہ ان محلات میں ہر جگہ ہیں کے اہل و عیال آباد ہوں میں، اور وہ جنتی جنت میں جہاں جائے گا دو تھر میں بی جائے گا، وہ تس سافر خانے میں نیس مغمرے گا۔ تو ہمائی السندی است کا دور ہمائی السندی ایک ا جب ایک روزے کا یاتو اب ہے تو تمیں روز وں کا کٹنا اجروثو اب ہوگا۔

### ا په بدله*ک روزه پر ملے گا؟*

لیکن پر یادر کھیں کہ بیا تروتو اب روزے پراس وقت ملے گاجب بین کے علاوہ باتی دوسرے اعتباء کا بھی روزہ ہو، چنا نچہ بین کے روزے کے ساتھ آتھوں کاروز وجھی ہو، کانوں کا روز ہ بھی ہو، زبان کاروز وبھی ہو، ول وو ماغ کا روز وبھی ہو، اعتباء وجوار خ کا روز وہو، اس لئے کہروز وکی حالت میں جس طرح کا اور وبھا اور بینا حرام ہے، اس طرح روز وکی حالت میں فیبت بھی ترام ہے، جبوٹ کھی حرام ہے، بدنگاہی بھی حرام ہے، کی کونا حق نار نااور اس بھی حرام ہے، کی کونا حق نار نااور اس باتھی حرام ہے، کی کونا حق نار نااور اس باتھی حرام ہے، بہب روزہ دار ان سب پر ظلم و زیاوتی کرنا، اور ایز ان تاکیف و بینا بھی حرام ہے، جب روزہ دار ان سب باتھی سے بہب روزہ دار ان سب باتھی ہوں ہے، جب روزہ دار ان سب باتھیں ہوں گے، اور ایز ان انتہاء انتہا ہی کے روزے بھی بے بناو اجروثو اب کے باعث ہوں گے، اور اس کے ملاوہ جو ٹیک اشال کرے گا ان پر بھی انتاء انتہا ہی کو بنا تا جاتھ اس کے بناہ اجروثو اب لے کا۔

# میلے تجی تو بہ کرلیں

بیرحال! رمضان البارک گزارنے کا مختفر دستور العمل بیہ کے درمضان المبارک شروع ہوئے سے پہلے اپنے تمام گنا ہوں سے کی توب کرلیں، اور ہر نماز کے بعد اور می شام اپنے گنا ہوں سے توب کرتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ممنا ہوں سے نیچنے کی پوری بوری کوشش کرتے رہیں، بالخصوص رمضان شروع میں ہونے کے بعد تو ممن ہونے کے قور آاللہ ہونے کے بعد تو ممن ہونے کے تو فور آاللہ

تعالیٰ کی بارگاہ بی گز گر اکر قوبر کرلیں ، بورے رمضان بیں بیمعول جاری رہے

### نمازیں ادا کرنے کا اہتمام کریں

رمضان المبارک میں مروتما منمازی میجد میں تجبیراولی کے ساتھ اواکر نے کی پوری کوشش کریں ،خواتین گھروں میں تمام نمازی اؤ ان ہوتے ہی اول وقت کی اواکرنے کی عادت ڈائیس ، بعض خواتین فجر کی نمازکوتا فجر سے اواکرتی ہیں ، ایسا ہر گزیہ لیکن خواتین عشاء کی نمازکوتا فجر کر کے رات کوا اسبح اواکرتی ہیں ، ایسا ہر گزیہ کریں ۔ اگر کی کوشر کی عذر ہو، یا بیماری ہو، یا کمزوری ہوتو پھر تا فجر کرنے میں کوئی حری خبیر کوئی عذر ہو، یا بیماری ہو، یا کمزوری ہوتو پھر تا فجر کرنے میں کوئی حری خبیر کوئی میں اور عشاء کی نماز اول وقت میں اواکریں ، اور عشاء کی نماز اول ہوت میں اواکریں ، اور عشاء کی نماز اول ہوت میں اواکریں ، اور عشاء کی نماز اول ہوت میں دونے ہیں نمواتی کوشش کریں کہ اسبح کے عشاء کی اوال یہ ہونا جا ہے ، البندا اس کی کوشش کریں کہ اور پھر منتیں اوا کے عشاء کی اوال ہوتے ہی اول وقت میں پہلے فرائفی اواکرلیں ، اور پھر منتیں اوا کہ کوشش کرتے کے بعد تر اور کی پڑھ کے فارغ ہوجا کیں ۔

# نوافل اورمعمولات کی پابندی کریں

اورضح وشام کے معمولات اذکار، تبیجات پابندی ہے اداکریں، اس کے علاوہ نو افل کو بھی ہزے اہتمام کے ساتھ اداکریں، جسے اشراق، چاشت، اقرابین، قیام اللیل، سنن اول، تبجد، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضوء، اس کے علاوہ جتنی سنن فیرمؤ کدہ جیں، سب کو اہتمام کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ اور المینان کے ساتھ کے اور المینان کے مناب کے کہ مناب کے مناب کے مناب کے مناب کے ساتھ کی برابر ہیں، اور فرض سے ترابر ہیں، اور وہ تو اب ملیحدہ ہے جوابھی میں نے آپ کے ساتھ ا

عرض کیا۔

اور قرآن شریف کی تلاوت جتنی زیادہ سے زیادہ ہوسکے، رمضان المبارک جس خصوصی طور پر اس کا معمول بنائے کی ضرورت ہے، تھام ونوں بیس اگر ہم روزان آیک پارہ تلاوت کا معمول بنائے کی ضرورت ہے، تھام ونوں بیس اگر ہم روزان آیک پارہ تلاوت کا معمول بنائیں، اور آگر چر تختیف اوقات میں ہو، شلا آیک پارہ فجر کے بعد تلاوت کریں وایک پارہ فجر کے بعد تلاوت کریں وایک پارہ عمر کے بعد وغیرہ راتیں کریں وایک پارہ عمر کے بعد وغیرہ راتیں میں ہیں وتر اور کا دیت نونے سے پہلے کرلیں۔
میں وتر اور کا کے بعد اگر موقع ہوتو آیک پارہ تلاوت نونے سے پہلے کرلیں۔
میر حال ارمضان شریف میں خلاوت کام پاک کا زیادہ سے زیادہ معمول بنا کیں۔

حيار باتون كامعمول بناليس

اور جار باتی حدیث شریف سے ثابت ہیں ، جورمضان شریف کے خصوصی معمولات ہیں۔

(۱)ایک بیا کہ کثرت سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں، اور استغفار کثرت ہے کریں

(۲) دوسرے کلہ حیبہ "لاالدالا اللہ" کی کشرت کریں، چلتے بھرتے، اٹھتے
بیٹھتے اس کلے کو پڑھتے رہیں، اس کے لئے آسان ترکیب بیہ کہ ہر مرداور حورت
معمول بنائے کہ سر بزار مرتبہ بیکلہ پڑھنا ہے، ادرا یک سومر تبہ کے بعد" محمد رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم" پڑھ لیا کریں، اس کے نتیج میں خاص تعنیلت حاصل ہوجائے
کی ، اور پورے مہینے میں سر بڑاد مرتبہ پڑھنا کیا مشکل ہے، حرید دفت مل جائے تو
الیے والدین میں سے ہرایک کے لئے سرسر بڑار مرتبہ گلہ طیبہ پڑھ لیس ، اور موقع
طے تو الدین میں سے ہرایک کے لئے سرسر بڑار مرتبہ گلہ طیبہ پڑھ لیس ، اور موقع

(۳)(۳) تیسرے یہ ہر تماز کے بعد اور افطار کے وقت اور تہجہ کے وقت اور تہجہ کے وقت اور تہجہ کی کریں، اور افتار کے لئے ہی کریں اور افتار کے لئے اللہ ین کے لئے اپنے اٹل وعیال کے لئے ، اور تمام مسلمانوں کے لئے کریں، ایک یہ کہ یا اللہ ین کے لئے ، اور تمام مسلمانوں کے لئے کریں، ایک یہ کہ یا اللہ ایم سب کوا بٹی رضا اور دوسرے یہ کہ ہم سب کوا بٹی نارائم کی اور دوز خ سے بناہ عطافر مار بس یہ مہینہ خاص طور پر ان چار کاموں کے لئے ہے، اللہ تعالی ہمیں جنت و بنا چا ہے ہیں اور دوز خ سے بری کرنا چاہے ہیں، لبذا ہو محمل کر گر اکر عرض کرے گا دہ ضرور جنت کامسحق ہوجائے گا، چاہے این دعاؤں کونہ بحولیں، اور ساتھ میں یہ دعا اور جہنم سے بری ہر جائے گا، اس لئے ان دعاؤں کونہ بحولیں، اور ساتھ میں یہ دعا بھی کریں کہ یا اللہ ایم سے حساب اور باز پرس نہ فرما ہے گا ، اور بغیر حساب و کن بر کے جن بڑا دول کو صور سلی اللہ علیہ وسلم کی است میں سے جنت میں داخل فرما نیم کی المت میں ہے دیند میں داخل فرما کی جنت میں داخل فرما کی است میں سے جنت میں داخل فرما کی جنت میں داخل فرما کی جن بڑا دول کو صور سلی اللہ علیہ وسلم کی است میں سے جنت میں داخل فرما کی دائی ہمیں ان میں شائل کرو سیجے گا۔

### درس قرآن كريم مين شموليت

اس کے ملاوہ یہ معمول بنا کیں کہ جہاں کہیں معتبرا در مشند درس قر آن ہوتا ہو، وہ بال ضرور شامل ہوجا یا کریں، جیسے ہمارے جا معہ دار العلوم کرا چی ہیں حضرت مولا تا تھرتنی عثانی مظلم کا نا در اور اصلاحی بیان روز انظر کی نماز کے بعد ہوتا ہے، آپ ہیں سے جولوگ وہاں آسکیں تو وہاں حاضر ہوجا یا کریں، ور نہ شیر میں جہاں کہیں ورس قرآن ہوتا ہو، وہاں پر اپنی اصلاح کی غرض سے حاضر ہوجا یا کریں۔ اس طرح افطاری کا وقت اور بحری کا وقت ضائع ہونے سے بچا کیں، اور و نیا کی معمروفیات رمضان البادک ہیں جس کے توں ان کو کم کرویں، اور آخرت کی معمروفیات رمضان البادک ہیں جس کے تاہوں سے بیجتے ہوئے اگر ہم رمضان حیاری جس اس طریقے سے گناہوں سے بیجتے ہوئے اگر ہم رمضان

وأجر دغوانا ان الحمد للورب العلمين



### بسم الله الرّحمٰن الرّحيم

# عشره ذى الحجه كے فضائل

قَحَدُ اللّهِ مَنْ شُرُورِانَفُ مِنَاوَ وَمُنْ عَبُهُ وَمُنْ عَلَهُ وَتُوامِنُ بِهِ وَهُو كُلُ عِيْهِ ، و نَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورِانَفُ مِنَاوَ مَنْ مَنْ يَعْدِهِ اللّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنَ يُعْدِهِ اللّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يَعْدَ مِن شَيَّاتِ اعْمَالِنَاهُ مَن يَعْدِهِ اللّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يَعْدُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَعَلَى اللّهِ مَنْ اللّهُ فَعَلَى عَلَهُ وَعَلَى اللهِ مَنْ اللّهُ تَعَلَى عَلَهُ وَعَلَى اللهِ مَنْ اللّهُ تَعَلَى عَلَهُ وَعَلَى اللهِ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهُ وَمَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَمُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَمُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ الرّحْمَن الرّحِيْمَ وَالْفَحَرِ وَلَيَالِ عَشْرٍ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ الرّحْمَن الرّحِيْمَ وَالْفَحَرِ وَلَيَالِ عَشْرٍ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ الرّحْمَن الرّحِيْمَ وَالْفَحَرِ وَلَيَالِ عَشْرٍ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

#### دك ايام

میرے قابل احترام بزرگو! آج ذی الحجہ کا پہلا دن ہے، اور ذی الحجہ کے شروع کے دی ون بور الحجہ کے شروع کے دیں ون بوے مبارک دن ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی بوی عظمت اور بوی قدر ہے، اور ان دنوں میں کیا ہوا نیک عمل اور کی ہوئی عباوت اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت ہی متبول ہجوب اور پشدید و ہے، ایسے مبارک دن رات اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت می متبول ہجوب اور پشدید و ہے، ایسے مبارک دن رات اللہ تعالیٰ

ان میارک Desturdybooks mordpress co

نے جمیں اپنے نفشل سے تصیب قرمائے ہیں ، اب جمیں چاہیے کہ ہم ان میارک دنوں اور راتوں کی قدر کریں ، اور ان دنوں اور راتوں کو اللہ کی یاو ہیں ، اس کی عبودت اور اس کی اطاعت ہیں لگا کی ، اور ان دنوں میں گنا ہوں ہے بہتے کا بہت زیادہ اجتمام کریں ، احادیث طیبہ میں ان دنوں کی خاص خاص نصیات آئی ہے ، جمیں جاہئے کہ ہم ان تضیاتوں کوشیں اور ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ان ایام میں کی ہو کی عمیا دست کی آجمیت

حضرت عبد القدیمی عبر آرمنی القد تعالی عنبات روایت ہے کہ رسول القد صلی القد علیہ وسلم سے فرمایا کہ وقی دن ایسانیس ہے جس میں نیک شل اللہ تعالی کے سہال القد علیہ وسلم سے فرمایا کہ وقی دن ایسانیس ہے جس میں نیک شل اللہ تعالی کے رہوں اللہ اللہ عبر الل

اس مدیث کے انتہار ہے ان دس دنوں کے علاوہ دنوں میں پڑھی ہوگی تمازیں ان دنول کی نمازوں کے برایرنہیں ہوسکتیں ،ان دس دنوں کے علاوہ دنوں میں رکھے ہوئے روزے ان دس دنول میں رکھے ہوئے روزوں کے برابر نہیں ہوسکتے ، اس طرح زکو ق ، خیرات ،صدقہ البیجات ، درود شریف اور تلاوت قرآن pestur

s. Wordpress.cor

کریم اور جوبھی نغلی دعمال ان دی و تو <del>ل کے عل</del>او ہ و تو ل جی کیے جا کیں و والقد تعالیٰ کے یہال استے محبوب اور نیسند بیرونہیں جتنے وہ نیک اعمال اور نغلی عمادات بیسند بیرو میں ، جوان دیں ونو ل میں کئے ہیں ۔

وہ اللّٰہ کامحبوب بن جائے گا

اور جب عمل محیوب ہوگا تو عمل کرنے والا بھی محبوب ہوگا ، لہذا جو شخص ان

دس وَوَل عَسَ زَیْاد و تیک اعمال کی طرف متوجہ ہوگا ، فرائنض و واجبات کی اوا کیگی کی
طرف زیاد و توجہ دے گا ، اور زیاد و سے زیاد و گنا بول سے بیچنے کی کوشش اور استمام
کرے گا ، و تھوڑے میل کے نتیج میں اللہ کا محبوب اور مقرب بن جائے گا ، اس
کے ہم سب کو چا ہینے کہ ان دس و قول کا بہت ہی اہتم سمر یں ، اور ان دنو ل کوزیاد و
سے زیاد و اللہ کی عبادے اور اس کی اطاعت میں ، اور نیک کا موں کے انبیا مو و نیٹ میں افر اکنی و واجب کو وور ترک نے میں گڑ اویں ، اور کیس ایس ند ہو کہ بیایا مفتات
میں افر اکنی و واجب کے کو ور ترک نے میں گڑ اویں ، اور کیس ایس ند ہو کہ بیایا مفتات
اور دایا پر وابی میں اور سستی میں منا نے ہوجا کیں ۔

نماز بإجماعت كااستمام

جس میں سے ایک یہ ہے کہ قمام نمازیں باجماعت میں تکمیراولی کے 191 کرنے کا اہتمام کریں، اگر آئے ہے پہلے کوتا ہی سس کی تو اب کوتا ہی ماور جشکی نقل خواقین گھر میں قمام نمازیں اپنے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کریں، اور جشکی نقل عبادات جو عام دنول میں آپ کے معمولات کے اندرداخل ہیں، ان دس دنول میں بھی ان کواپنے معمول کے اندرداخل کردیں، اور ان کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، تہیجات کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ besturduboc

E.Mordbress.com

گناہوں سے بیخے کا اہتمام

اورسب سے قابل توجہ چنے ہمارے مناہ ہیں ،اورامل پہاری ہمارے اندر کی ہے کہ عباوت تو بچھ نہ بچھ اللہ کے نفش سے کریں لینے ہیں، لیکن محتا ہوں سے شیخے اور ان کو چھوڑنے کی طرف زیارہ توجہ تیں ہوتی ، مختا ہوں کو چھوڑنے والے بہت کم نوگ ہیں ،اور زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ مختا ہوں کو سب سے پہلے چھوڑنے کی کوشش کی جائے ،اور کم از کم وہ بڑے بڑے مختاہ جن کے بارے ہیں ہم بار بار سفتے رہے ہیں ،اور جن کے بارے میں ہمیں علم حاصل ہو چکا ہے، تو اب علم ہونے کے باوجوداس کے اندر بہتار ہنا ہے بڑی غفلت کی بات ہے۔

دوبراے گناہوں سے بچئے

مثلاً ڈاڑھی منڈوانے کا گناہ ہے، بار باراس کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ یہ گناہ

گیرہ ہے، اور ناجائز ہے، اور اس گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہروقت گناہ کے اندر

ڈو بار ہتا ہے، ایسے خطر تاک، عمین اور ہمہوفت ہونے والے گناہ ہے تو فورطور پر

آدی کو بچنے کی فکر ہوئی جا ہے ۔ ای طرح شلوار اور پائجامہ کو شختے ہے بچے رکھنے کا

گناہ، بیدا تنا ہوا گناہ ہے کہ جس کے گناہ ہونے میں کوئی شک نہیں، اور احاد بیٹ
میں اس پر ہوی سخت وعید آئی ہیں، کہ جو شخص اپنی شلوار یا پائجامہ شختے ہے بینچے

میں اس پر ہوی سخت وعید آئی ہیں، کہ جو شخص اپنی شلوار یا پائجامہ شختے ہے بینچے

رکھے گا ، اس کا مختہ جہنم کی آگ میں جلے گا، اور جہنم کی آگ کوئی معمولی آگ نہیں

ہرتر ہیں اور دشمن ترین قوم کا فیشن ہے، جو مسلمانوں کے سب سے زیادہ و شمن ہیں،
برتر ہیں اور دشمن ترین قوم کا فیشن ہے، جو مسلمانوں کے سب سے زیادہ و شمن ہیں،
لیمن آگریز وں کا فیشن ہے، جو ہارے دشمن، ہار ہے دین کے وشمن، ہمارے ملک

besturdu!

سمجھیں ، اور شلوار کونخوں سے او پر کرنے کو اسپنے لئے باعث عار سمجھیں ، باعث بڑم م سمجھیں ، یہ بوی تباہی کی بات ہے ، اور اس کمنا ہ سے بچنا کوئی مشکل بھی نہیں ، بہت آسانی نے سکتے ہیں ۔

### خواتین بے پردگی کے گناہ ہے بچیں

ای طرح خواتین کاب پردہ باہر تھنا، یہ گناہ اتناعام ہوگیا ہے کہ پوری وفیا طب مجھیل جمیا ہے ہوگی ہوتی نظر آئیں طب مجھیل جمیا ہے، اب شرقی پردہ کرنے والی خواتین دفیا جس چندگئی چتی نظر آئیں گری ہوئیں کہ سینیں کہ سینے کہ ایک ہزار میں ایک مورت المی ہے، لاکھوں میں کوئی مورت ایک ہوگی جو داتھی ایک مورت اللہ جمی ہوگی ہو ایک ہوگی ہو دت الدی ہوگی جو داتھی شرقی پردہ کرتی ہوگی، کیونکہ گھر کے اندر بھی تو شرقی پردہ کے اندر بھی تو شرقی پردہ کرتی ہوگی، کیونکہ گھر کے اندر بھی تو شرقی پردہ کے دوسرے دینے ہو بادر احتام ہیں، گھر کے اندر بھی تو نامحرم مردر ہے ہیں، جینے ہے، اور دوسرے دینے کے بھائی ہیں، وہ کشرت سے گھرکے اندر آئے دہ جے ہیں، ان سے اور وہ کرنے والی خواتین کہاں ہیں؟ اللہ باشاء انڈ، اگر پجھ خواتین پردہ کرتی بھی ہیں تو وہ گھر سے باہر پردہ کرتی ہیں، اس کے اندر بھی آکٹر کا حال تو یہ ہے کہ ان کا پردہ برائے نام ہوتا ہے، شرقی پردہ کرتی ہیں، اس کے اندر بھی آکٹر کا حال تو یہ ہے کہ ان کا پردہ برائے نام ہوتا ہے، شرق پردہ کرتی ہیں، اس کے اندر بھی آکٹر کا حال تو یہ ہے کہ ان کا پردہ برائے نام ہوتا ہے، شرق پردہ کرتی ہوں مارہ دوں سے شرق پردہ بھی فرض ہے، برائے نام ہوتا ہے، شرق پردہ بھی فرض ہے، اور ہے پردگی جرام اور ناجائز ہے۔

## بے پروہ عورت پراللہ کی لعنت

جس طرح داڑھی منڈ واٹا حرام اور ٹاجا کڑے، ای طرح بے پردہ رہنا حرام ہے، جس طرح سود لینٹا، رشوت لینا، جھوٹ بولناا ورشراب پینا حرام ہے، اس طرح نامحرم مردول کے سامنے آجا نا،خوا و گھرکے اندر ہو،خوا و گھرکے باہر ہو، یہ بھی حرام اور ناجا کزے ، اور جتنی دیر حورت نامحرم کے سامنے بے بردہ رہے گی ، اتن ویر است دیر دہ عورت برابر بے بردگی کے گناہ کے اندر جتلا دہے گی ، اور بے پر دہ حورت پر خدا کی احنت ہے ، فرشتوں کی نعنت ہے ، اور ان کے لئے جہنم کے عذاب کی وعیدیں

> احادیث میں موجود میں البذاخواتین اس گناہ سے بچنے کا پوراا ہتمام کریں۔ ...

گانے سننے اور آلات موسیقی کا استعال

ای طرح گاناسنا اور سانا، اس کے حرام اور نا جائز ہونے ہیں کوئی شک نہیں، لیکن آئ ہرگھر، ہرگلی، ہر محلّہ گانے باہے سے ہمرے ہوئے ہیں اور ٹی وی، وی آر کی نعنت نے ہر گھر کوسینما بنایا ہوا ہے، گانا گلگ گناہ ہے، اور اس کے ساتھ آلات موسیق کا استعال الگ گناہ ہے، اور اس کی ساتھ آلات موسیق کا استعال الگ گناہ ہے، اور پھر اس ہیں نامحرم مردوں اور عورتوں کا اختلاط الگ گناہ ہے، لیکن آج لوگ بے پردگی، بے جائی اور بے شری میں آگے ہوجے چلے جا ہے ہیں، اور گانے سنے سنانے ہیں آگے ہوجے چلے جا میں، چنانچہ پہلے ہمارے معاشرے میں پہلے سینما آیا، اس کے بعد ریڈ ہوآیا، پھرٹی وی آیا، کوراب انٹرنیٹ آگیا، کھرڈی وی آیا، اور اب انٹرنیٹ آگیا، کھرکیس آیا، اور اب انٹرنیٹ آگیا، کی بعد ریڈ ہوآگیا، اب پوری دنیا کی نگی فلمیں انٹرنیٹ پردیکھی جاری ہیں، اور مسلمان مرد گورت، مال باب، یوری دنیا کی نظرح عالکیرگناہ ہے، اور یہ گناہ ہے، ایک عکر یہ نے کرد کھورے ہیں، یہ کتا تھیں گناہ ہے، اور یہ گناہ ہور یہ گناہ ہے، اور یہ گناہ ہے، اور یہ گناہ ہے، اور یہ گناہ ہے، ایک عکر مین کرناہ ہے۔ اور یہ گناہ ہے، یورگی کی طرح عالکیر گناہ ہے۔

اصل کام گناہ جھوڑ نا ہے

ہم لوگ عبادت تو تھوڑی بہت کر لیتے ہیں الیکن ہماری اصل بیماری جو ہے معنی ان گناموں سے بچنا اس کی طرف توجہ نیس دیتے ،اور یاور کھے اجب تک ہم ان کبیرہ گناموں سے نیس بھیں سے ادر جب تک ان سے قوبہ نیس کریں ہے، اس وقت تک نہ ہمارا ایمان کمل ہوگا، نہ ہماری اصلاح ہوسکتی ہے، اور نہ اللہ تعالی کی رضا حاصل ہوسکتی ہے، جو عبادت کریں سے اس کا ثواب طنے کی تو انشاء اللہ امید ہے، کی تو انشاء اللہ امید ہے، کی تو انشاء اللہ امید ہے، کی تعاری زندگی میں تبدیلی تی ہوں ہے ہیں ہاری زندگی میں تبدیلی تی ہو، ہمارا ہم ہے جو چاہیے ہیں کہ ہماری زندگی واقعۃ کمل طور پر مسلمان کی تی زندگی ہو، ہمارا ایمان کمل ہو، جس کے نتیج میں دنیا میں بھی اللہ تعالی کی رحمیس ہم پر بر میں، اور عافیت اور سلامتی نصیب ہو، اور خاتمہ ایمان پر ہو، اور آخرت میں بھی ہم قبر اور وزخ کے عذاب سے بچ جا کیں، اس کے لئے میضروری ہے کہ جہاں ہم فرائنش و واجہات اواکریں، وہاں مندجہ بالا گنا ہوں ہے ہی بہت اہتمام سے بچیں، اگر گناہ واجہات اواکریں، وہاں مندجہ بالا گنا ہوں سے بھی بہت اہتمام سے بچیں، اگر گناہ وہ جو جا سے تو فور آنو ہے کریں، اور ان گنا ہوں سے بھی بہت اہتمام سے بچیں، اگر گناہ وہ جو جاسے تو فور آنو ہے کریں، اور ان گنا ہوں سے بھی بہت اہتمام سے بچیں، اگر گناہ وہ جو جاسے تو فور آنو ہے کریں، اور ان گنا ہوں سے بھی بہت اہتمام سے بچیں، اگر گناہ وہ جو جاسے تو فور آنو ہے کریں، اور ان گنا ہوں سے بینے کی کوشش جاری رکھیں۔

### اصل بیاری اوراس کا علاج

ہجرحال! بیدی دن اس لئے ہیں کہ ہم اپنے گنا ہوں کو جیوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوجا کیں ، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کریں ، آئندہ ممناہ نہ کرنے کا عزم کریں ، تو پھر ان دنوں کی برکا ہے خوب حاصل ہوں گی ، پھر besturdubooks.mordoress.com

انشاءالله دنيااورآ خرت دونون كافا كدؤهامتل بوكاب

### ان ایام میں جا رکلمات کی کثرت

ایک روایت یس مفرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عبما سے روایت ایک روایت یس مفرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی که الله تعالی کے الله وقت میں منازیار و عقمت والا ون کوئی تیس ، اوران دنوں کے مل کے عمل کے مقابلے میں کا درون کیا ہوا عمل اتنا محبوب تیس ۔ البندائم ان دنوں میں اور ون کیا ہوا عمل اتنا محبوب تیس ۔ البندائم ان دنوں میں سیحان الله الحد لله الدالا الله الله الله کی کمرت کرئی جا ہے کیا کرو، البندائن دنوں میں سیحان الله الحد لله الدالله الله الله الله کی کمرت کرئی جا ہے ، کیونکہ جتے بھی ایسے کلمات ہیں جن کے ور بعدائت تعالی الله کی حمد و ثنا کی جاتی ہیں (۱) سیحان الله کی حمد و ثنا کی جاتی ہیں ان سب کے سردار سے جار کلمات ہیں (۱) سیحان الله کی حمد و ثنا کی جاتی ہیں (۱) سیحان الله کی حمد و ثنا کی جاتی ہیں ان سب کے سردار سے جار کلمات ہیں (۱) سیحان الله

ک حمد و تناکی جانی ہے، ان سب کے مرداریه چار تلمات جی (۱) سبحان الله (۲) الحمد منتد (۳) الله اکبر (۴) لا الدالا الله الله اليام بعی سب سے زياده عظمت

والے اور ان ایام میں کیا ہواعمل بھی سب سے زیاد وعظمت والا ہے، اوریہ جار سریاں میں میں میں کیا ہواعمل بھی سب سے زیاد وعظمت والا ہے، اوریہ جار

کلمات تمام کلمات کے سردار ہیں ، اورعظمت والے ہیں ، للذا جو مخص ان کلمات کو ان ایام میں کترت ہے یا سے گا ، دوہمی انشاء اللہ سردار بن جائے گا ، اور اللہ تعالی

کامحبوب ومقبول بن جائے گا ، کیونکہ ان کلمات کا ثو اب بہت ہے۔ ع

أحديها أك برابرتمل

ایک روایت جمل ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم سلی الشدعلیہ دسلم نے محابہ کرا ام سے سوال کیا کہ کیاتم جمل ہے کوئی مخص ایسا ہے جواحد پہاڑ کے برابرعمل کر لے؟ احد پہاڑ مدینہ طبیبہ کے بہاڑ ول میں سب سے بڑا پہاڑ ہے ، محابہ کرام نے جواب ویا کہ ہم جمل ہے کوئی بھی مخص ایسانہیں ہے جواحد پہاڑ کے برابرعمل کر سکے، آپ ویا کہ ہم جمل ہے کوئی بھی مخص ایسانہیں ہے جواحد پہاڑ کے برابرعمل کر سکے، آپ

ا علیہ میں سے فرمایا کہتم میں ہے ہر آوی عمل کرسکتا ہے، محابہ کرائے جیران ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہتم میں ہے ہر آوی عمل کرسکتا ہے، محابہ کرائے جیران ہو مے کہ ہم میں ہے ہرآ دی احد پہاڑ کے ہما پر مل کر ہے؟ یہ کیے مکن ہے؟ حقوق اقد سلی انشد علیہ وسلم نے فر مایا کہ'' سونان انند'' کا قواب احد پہاڑ ہے زیادہ ہے، ''اللہ اکبر'' کا تواب احد پہاڑ ہے زیادہ ہے، ''اللہ اکبر'' کا تواب احد پہاڑ ہے زیادہ ہے، 'اللہ اکبر'' کا تواب احد پہاڑ ہے زیادہ ہے، مل کہنا ہاگا ہے، دو سیکنڈ میں آ دی ''سمان اللہ'' کا تواب احد پہاڑ ہے نہیں اس کا تواب احد پہاڑ کے برا پر اس کے نامدا محال میں گئے جائے گا۔

## سينذول مين عظيم ثواب كاحصول

فعنائل ذکر کی ایک روایت بہت مشہور ہے جو فضائل اعمال جی سوجود
ہے، دو یہ کہ اگرکوئی مختص سومر تیہ ' سجان اللہ' کے تو اس کوالیا تو اب مانا ہے جیسے
کر اس نے سوعر بی غلام اللہ کے لئے آزاد کردیے، اور جس مختص نے سومر تبہ
' الجمد بعث ' کہا تو اس کوالیا تو اب مانا ہے جیسے اس نے سوگھوڑ ہے ساز و سامان کے
ساتھ اللہ کے داستے جی جہاد کے لئے بیسے ، اور سو کھوڑ ہے دیا ایرا ہے جیسے آج
کل سو نینک دینا کو نگ اُس زیانے جی کھوڑ وں پر جہاد ہوتا تھا، اور اب فینک پر
جہاد ہوتا ہے، سومر تبہ ' الحمد للہ' کہنا آسان ہے، لیکن اس کا تو اب کمنا مظیم ہے،
جہاد ہوتا ہے، سومر تبہ ' الحمد للہ' کہنا آسان ہے، لیکن اس کا تو اب کمنا مظیم ہے،
اس جی اللہ کی کئی بدی ارحمت ہے، کو یا کہم نے نہ کوئی محنت کی ، نہ چیہ خرج کیا،
اور تو اب انتا عظیم لی میں۔

الله اكبركا ثواب

اگر کمی مختص نے سومر نید" اللہ اکبر" کہا تو اس کو ایسا تو اب لیے گا ہیے اس نے سواونٹ اللہ کی راہ میں قربان کئے ہوں، اور وہ قبول بھی ہو کئے ہوں، اب و کیکئے! سواونٹ کی قربائی آج کل کون کرسکتا ہے؟ اگر ایک مرتبہ کی نے کرلی تو ہر Sturduboc

سال توشیس کرسکنا، کین استه آبراکی ایک سیح تو دوزانه پڑھ کے ہیں، بلکہ ہر نماز
کے بعد پڑھ کے ہیں، اب آج کل اونٹ کی قربانی ہوتی تو ہے مہین اس کی نمائش

بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کی قربانی کو دور دور ہے دیکھنے کے لئے لوگ آئے
ہیں، تو جس عمل میں تصدار یا کاری یا دکھا دا ہوجائے تو اس کا ثواب ختم ہوجاتا ہے،
اور دو عمل مقبول نہیں ہوتا۔ بہر حال اکوئی عمل بڑا بھی ہو، مقبول بھی ہو، یہ بات الدو دو عمل مقبول قربانی کا تو اب
آسان نہیں ہے، لیکن سوهر تبالا الشاکر اپڑھنے پرسواونٹ کی مقبول قربانی کا تو اب
الشدتوائی عطا فربادیے ہیں، اور ایک اونٹ میں سات جھے ہوتے ہیں، اس طرح
سات سوقر باندوں کا تو اب عطا ہو کیا، یہ کتابڑ اثو اب ہے۔
واجب قربانی او اکر فی ضرور کی ہے۔

اس ہیں تو غریب کا بھی تربانی کا مسلم اس وکیا ، اگر کمی غریب کے پاس
قربانی کے بیمیے تیں ہیں تو ''اللہ اکبر'' کی تبیع پڑھنا تو اس کے اختیار میں ہے ، جب
چاہے سومر تبہ'' اللہ اکبر'' پڑھ لے ، اور اپنے نامہ اعمال میں سو اونوں کی مقبول
قربانی کا تو اب ککھ دالے ۔ لیکن یہ بات یا در کھیں کہ اس کے پڑھنے ہے تو اب تو ملک
ہے ، لیکن داجب قربانی ادائیس ہوتی ، کھی کو کی شخص یہ سبھے کہ اب گائے خرید نے
کون جائے ، کون بڑار دوں رو پے ترج کرے ، ہی گھر میں بیٹے کر' اللہ اکبر'' کی تبیع
پڑھ لو، یہ مطلب نہیں ، ہی تو اب ملک ہے ، تربانی ادائیس ہوتی ، لہذا جس پر قربانی
واجب ہے وہ اپنی قربانی ضرور کرے ، اور جس پر قربانی واجب نہیں ہے وہ بھی اگر

لاالدالاالله

ا كركوني فيخص مومرتية "الالدالا الله" يرتب كاتو مديث شريف بي بك

wordpress.com

الله تعالی اس کواتنا تو اب عطافر ماتے ہیں کہ زمین ہے لے کرآ سان تک جوشا ہے۔ وہ اس تو اب سے بحرجا تا ہے، ان جارون کلموں میں سیکھرسب سے زیادہ عظیم ہے، اور سب کا سردار ہے۔

### حضرت نوح عليه السلام كي عظيم وصيت

زندگی کے کمحات قیمتی بنائمیں

کیکن اللہ تعالی نے ہمارے لئے اس کلر کو پھول کی پتی سے زیادہ آسان کیا ہوا ہے اور جنت کے حصول کو کٹنا آسان کیا ہوا ہے، کہ ہم جب جاہیں اپنی زبان سے ہزار مرتبہ 'لا الدالا اللہ'' کہ لیس، شذبان تھے، اور نہ تی وفت زیادہ خرج ہو، نہ چیے قربی ہوں ، اللہ تعالی نے ہمیں سجھ اور قکر ویدی کہ ہم اپنی زعر کی کے جیتی کھات کو اللہ تعالیٰ کی یاد یس گزاردیں ، اور چلنے پھرتے ، اٹھتے بیٹے 'لا الدالا اللہ'' کھڑت سے ان دس دنوں میں پڑھتے رہیں ۔ دوسرے یہ کہ برنماز کے بعد یا نماز ے پہلے'' سجان اللہ'' کی ایک تبعی '' الکمدللہ'' کی ایک تبعی ''ٹا الہ اللہ'' کی ایک اللہ اللہ'' کی ایک اللہ اللہ تبعی اور' اللہ اکبر'' کی ایک تبعی تو ضرور ہنے ہا کریں ، اور اس سے زیاد و بھی بھٹنا ا بڑھ کیس بہتر ہے۔

### ان دس را تو ل کی اہمیت اور فضیلت

حضرت ابو ہرمرہ رمنی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسانیوں ہے جس پھی عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کے نز دیک ان دس ایام کی عبادت سے زیادہ پسند نیدہ ہو، کیونکدان دس دفوں میں ہر ون کا روز ہو آب کے اعتبار ہے ایک سال کے روز وں کے براہر ہے، اوران وی ونوں میں ہررات کی عبادت شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے، اور آ ب کو معلوم ہے کہ شب قدر کی عبادت ایک ہرا رمینوں کی عبادت سے زیادہ افعنل ہے، اور ایک ہزار مہینوں میں تمیں ہزار را تی ہوتی ہیں، کو یا کہ ایک شب قدر میں عبادت تمیں ہزار راتوں کی عباوت سے افغنل ہے، اور شب قدر رمضان شریف میں ایک ہوتی ہے، اور وہ بھی آخری محشرہ کی طاق راتوں میں دائر رہتی ہے، اور یہاں بیفر مارہے ہیں کہ ہررات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے، تو اس طرح دس را تیم شب قدر کی عبادت کی ل رہی ہیں ،لہذاان راتوں کوخوب اللہ كى عبادت ميں لگانا جائے، اس سے ان راتوں اور دنوں كى عظمت كا اعدازه الگائيں۔

### رات کی فضیلت حاصل کرنے کا طریقہ

اب سوال بیہ ہے کہ اس دات کی فعنیات کی طرح کریں؟ اس کی ترکیب تہدی بیان' میں تعمیل سے عرض کردی ہے ، وہ ترکیب یہاں بھی چل جائے گ ، جس میں سے ایک اعلیٰ درجہ ہے ، اور ودمرا اونیٰ درجہ ہے ، اونی درجہ یہ گئے درجہ یہ گئے ۔ مغرب کی تماز با جماعت مع تحبیر اولی کے اواکریں ، عشا می تماز با جماعت مع تحبیر اولی کے اواکریں ، عشا می تماز با جماعت مع تحبیر اولی کے اواکریں ، اور فحر کی نماز با جماعت مع تحبیر اولی کے اواکریں ، اور فحر کی نماز با جماعت اور اور اور ووفا نف جس اضافہ کرلیں ، تو افتا ماللہ بیراتیں با عشا اجر دنو اب بین جا کیں ، اور شب قدر کا تو اب آسانی ہے حاصل ہوجا ہے گا۔ ان ایا م کے روز ول کی فضیلت

ان دنوں کی فضیلت یہ بیان فرمائی کہ ہردن کاروز ہ ایک سال کےروز وں کے برابر ہے وس تاریخ کاروز ورکھٹا تو تاجا ئز ہے، باقی نو ون رو مجے ،اگران کی قدر کرلیل تو بدون کم نبیل ہیں ، بیسے کسی نے کہا کہ: '' ہرشب شب قدراست گرفد ر ہدائی''لینی ہرشب،شپ قدر ہے اگرتم اس کی قدر پیچا نو ۔ اس لئے جن کواللہ تعالیٰ ہمت دیں اور تونق ویں وہ روزہ رکیس، دیکھئے! رمضان شریف کے روزوں کی فضیلت میں مید بنایا جاتا ہے کہ جو تحض رمضان شریف میں پورے میننے کے روزے ر کھے، اور پھر شوال کے چوروزے رکھے تو اس کو پورے ایک سال کے روزے ر کھنے کا ثواب ملا ہے، اور بہال ان ایام عمل ایک روزے مرایک سال کے روز وں کا لوّاب ہلا ہے، کتنی آسانیاں اللہ تعالی نے فرمادی ہیں، لہذا جوخوا تین اليي جي جن كـ قدعة تضاروز عالى جي ، وه ان ايام ش قضار وزي مجي ركد لیں ، اور ان ایام کی فضیلت حاصل کرنے کی نیت بھی کرلیں ، تو انثا ء اللہ قضا روز ہ بمى ادا ہوجائے گاادراس نيت كا تواب بمي حاصل ہوجائے گا ، كوتكداللہ تعالى جس المرح ممل برثواب عطافر ماتے ہیں ، ای طرح سمج نیت برہمی ثواب عطافر ماتے ہیں ، اور جن کے ذیبے روز ہے تضانبیں میں ، وہ نلی روز ہ رکھ لیں ،کوئی مشکل کام

تبيس ب،موسم بعي عده ب،موسم بهارب، اورموسم بهاركاروز ديمي بهاروالا بوگا

besturdubool

# بال اور ناخن نه کثا کیں

ان ایام کا ایک مل سے کہ جس کے ذیہ قربانی ہو، وہ کیم ذی المجہ سے
قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ کائے ، یہ ستحب ہے، واجب نہیں ، اور
اگر کسی شخص پر قربانی واجب نہیں ہے اس لئے کہ وہ صاحب استطاعت
نہیں ہے، لیکن اس کا دل بیرچاہتا ہے کہ اگر میرے پاس ہمیے ہوتے تو میں بھی
قربانی کرتا، تو اس کے لئے بزرگوں نے ایک طریقہ تکھا ہے، اور بعض رواجوں
سے اس کی تا نمیہ ہوتی ہے، وہ سے کہ اگر ان دس دنوں میں بال اور ناخن نہیں
کائے گا تو انشاء اللہ اس کا بیمل قربانی کے قائم مقام ہوجائے گا ، اور اللہ تو الی

حقيقى روز ورتكيس

بہر حال! ان ایام میں روزہ رکھیں، کین سیح معنوں میں روزہ رکھنے کی کوشش کرلیں، بینی خالی زبان اور پیٹ کا روزہ نہ ہو، بلکہ سیح روزہ وہ ہوتا ہے جس میں زبان اور پیٹ کے روزہ نہ ہوں سے نیچنے کا بھی روزہ ہورہ ہورہ جس میں زبان اور پیٹ کے روز ہے کے ساتھ گنا ہوں سے نیچایا ہو، آنکھوں کو بھی گنا ہوں سے بیچایا جائے، کا توں کو بھی گنا ہوں سے بیچایا جائے، کا توں کو بھی گنا ہوں سے بیچایا جائے، اور ظاہر و باطن کے ووسرے جائے، زبان کو بھی گنا ہوں سے بیچایا جائے، اگر ایساروزہ رکھا جائے تو وہ بی یا عث اجروثوا ہے۔ اگر ایساروزہ رکھا جائے تو وہ بی یا عث اجروثوا ہے۔

wordpress.co

نو تاریخ کے روز ہے کی اہمیت

پھرنو تاریخ کے دوزے کے ایک خاص فضیلت مدیرے تریف بیس آئی ہے،
دہ یہ کہ جو محض ہوم سرفہ کا روزور کھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک سال ایکے اور ایک
سال پچھے تمام صغیرہ گناموں کا کفارہ فرماویں کے ۔لہٰذا نو تاریخ کاروز و آنے والا
ہے،اس کور کھنے کا اہتمام کریں ،اس کے علاوہ ووسرے ایام میں بھی جس کے اندر
روزہ رکھنے کی ہمت اور طاقت ہووہ بھی جتنے جا ہے روزے رکھ لے۔

عيدالأشحل كى رات كى فضيلت

اس کے علاوہ دس ذی المجیک رات اور نو ذی المجیک رات ہے دونوں بڑی بابر کت راقبی ہیں، عبد الانتی کی راتوں کی تو بیضنیلت ہے کہ جو مخص عبد الانتی کی راتوں میں جاگ کر عبادت کرے گا تو اللہ جمل شانہ قیامت کے دن جب تمام انسانوں کے دل اس دن کی جولنا کی ہے مردہ ہوجا کیں گے، اس دن اللہ تعالی اس کا دل زندہ رکھیں مے، اوراس دن گمبرا ہے اور ہے تینی سے بالکل محفوظ رکھیں گے۔

فضيلت والى يانج راتنى

صدیت شریف میں آتا ہے کہ سال میں پارچی را تھی الی بین کہ جوآ دی ان پارچی راتوں کی قدر کر لے گا اور ان میں مباوت کرے گا تو اللہ تعالی اس کے لئے جنت کو واجب کرویتے ہیں ، ان سے ایک تو ذی الحجہ کی رات ہے ، ایک وس ذی الحجہ کی رات ہے ، ایک صیوالفطر کی رات ہے ، ایک شب قدر کی رات ہے ، اور ایک شب برأت کی رات ہے ، بہر حال ان میں سے دو را تی آر ہی ہیں ، ان کی قدر کرلیں ، اور ان راتوں میں کم از کم بیتو کرلیں کے مشا ، کی نماز ، مغرب کی نماز اور فجر

ک نماز با جماعت مبحد ش اداکریں ، اور عشاہ کے بعد یہ گرتموڑ اساؤ کر کرلیں ، اور عشاہ کے بعد یہ گرتموڑ اساؤ کر کرلیں ، اسلامی کی نماز با جماعت میں دیا ہے۔ اس کے بعد جوجا تزاور میاح کام مووہ کر کے سوجائے ،اور اس رات بٹس گناہ کے عمل ہے اپنے کو بچائے ، بس میام کرلے گا تو انشاء اللہ وہ محض اس رات میں عبادت کرنے والوں میں شار ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کوان با توں برعمل کرنے کی | تو نیق عطا فر مائے ، آبین <sub>-</sub>

وأخر دعوانا ان الحمد لله ربّ الغلمين



حقام فطاب : جامع مجدیست النکزم محشن اقبال کرا پی

وتت خطاب ؛ بعد نماز عمر تامغرب

اصلاح بیانات : جلد خبر: ک

### يممم الله الرّحمن الرّحيم

# گناه حچوڑنے پریانج انعامات

التحمد لله نخمدة وتشتعله وتشتغله وتشتغفرة و تُوْمِنُ بِهِ وَتَشَوَّكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْدُ بِاللّهِ مِنْ شُرُوْدٍ اَتُفُسِنَا وَمِنْ سَيْنَاتِ آعْمَالِنَا . مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلا عَادِى لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا الله إلاّ الله وخدة لا شريك له وَأَشْهَدُ أَنْ سَيْدَنَا وَنَبِشَنَا وَ مَوْلَا نَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ وَسُولُهُ صَلّى اللّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَ عَلَى الله وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّم تَسْلِيْما تَحْدِراً.

أَمُا بَعُدُا فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الطَّيُظُنِ الرَّحِيَّمِ ٥ بِلْسَمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٥ قُلُ بِنَا عِبَادِي الَّذِيْنَ اَسْرَقُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رُحَمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِيْمًا إِنَّهُ هُوَ الْفَقُورُ الرَّحِيْمُ ٥ صدق الله العظيم. الزمر: ٥٣) besturduboc

wordpress.co

ایک اہم مسئلہ پر حقبیہ

میرے قابل احرّام بزرگو اورمحرّ م خواتین اس وفت میں آپ کی خدمت میں انشاء اللہ تعالیٰ جا رضروری باتیں وَ کر کرون کا ،اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان برعمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔لیکن ان میار باتوں کو بیان کرنے ہے میلے نماز سے متعلق ایک مغروری بات عرض کرنا جا ہتا ہوں ، کیونکہ ہمارے پیہاں جمع ہونے کا مقصدی میرے کہ جو یا تیں جارے اندر قابل اصلاح ہوں ان کی طرف توجد کی جائے ،اور اصلاح کر فی جائے ،اور نماز کے بارے میں یہ بات ہے کہ جب نماز کھڑی ہوتو صفوں کوسیدھا کرتا بصفوں میں کوئی جگہ خالی نہ چپوڑ تا تمازیوں کی ایک اہم ترین ذمہ داری ہے، لبذا جس طرح صف کوسیدها کرنا منروری ہے، اس کو بیورا کرنا بھی منروری ہے، عمو مآبزی مساجد کے اندر میدو ب**کھا** جاتا ہے کہ جب جماعت کھڑی ہونے لگتی ہے تو آنے والے نمازی اگلی عفوں کو تکمل کیے بغیری نی مفیل بنا نا شروع کرویتے ہیں ،بعض وفعہ پیلی مف یوری نہیں ہوتی دوسری مف شروع ہو جاتی ہے، ایمی وہ کمل نہیں ہوئی کہ تیسری صف بنا نی شروع کر دی ،ابھی تیسری صف تکمل نہیں ہو کی تھی کہ چوتھی سب بنا نا شروع کر دی، بیکوتا بی تقریباً ہر بوی معدے اعدریائی جاتی ہے، وربیہ بوی تحیین کوتا ہی ہے، تماز تو اللہ تعالیٰ کی رضا کاعمل ہے، اور ہم اس کوتا بی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو نا راض کرنے کا سامان کررہے جیں ، کیونکہ جینے لوگ اگل مف کونکمل کیے بغیر محیل صف میں کمڑے ہوں ہے ، ان کی نما ز نکروہ ہوگی ، دہ گناہ گار ہوں ہے ،

wordpress.co

اس کے کرانبوں نے نماز کے قائم کرنے کا ایک اہم واجب ترک کردیا ہے، ان کے ذمہ بیلا زم تھا کہ پہلے وہ اگل صف کمل کرتے ، بیان کی فلطی ہے ،کوتا ہی ہے، گناہ ہے،اوراس کی وجہ ہے ان کی نماز کمروہ ہوجائے گی۔نماز تو اس لئے یڑھی جاتی ہے کہ اس سے اللہ تعالی رامنی ہوں بھروہ کے معنی ٹامتبول کے بھی میں ، تو وہ نماز انشہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوگی ، اور مکر وہ گنا ہ کو بھی کہتے ہیں تو اس نما زکوہم نے اپنی ذرای غفلت کی وجہ سے بچائے باعث اجر بنانے کے اس کو گناه کا ذر بعیر بھی بنالیا ہے، حالا نکہ پہلی صف کو یا دوسری صف کو جو ناتمل ہے بورا کرنے کے لئے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ، بس ذراسا چند قدم چلنا ای تو ہے، دور اگر دائیں بائیں دھوپ ہے تو اس دھوپ میں كمر عدمنا كوئى مشكل بات نبيس اليكن اس كى وجديها في نمازكوناقص كرنا اور گناه کا ارتکاب کرنا بری خطرناک بات ہے، البدا اس بات کوہمیں یاد ر کمنا ما ہے کہ جب ہم کی بھی مسجد میں نماز بڑھنے کے لئے جا کیں اور جماعت شروع ہونے گئے تو نورا ہم دائیں بائیں کا جائز ہ لیں ماگروائیں طرف یا یا کیں طرف کوئی صف خالی ہے اور آ دی کے کھڑے ہونے کی جگہ ہیں دبال جا کرخوداس خلاکو پُرکرنا ہیں جس طرح مفوں کوسیدھا کرنے كانتم ب، خالى جكر كرر في كا ويسيدى تاكيدى تكم ب لبذاحضور سلى الله عليه وسلم کے تاکیدی تھم کو یا در تھیں ،اور جہاں بھی صف میں مجکہ خالی نظر آ ہے ، جا ہے وہاں دھوپ ہویا شہو ہمیں وہیں جا کرصف کو ہورا کرٹا یا ہے۔

wordpress, com

شاه اساعيل شهيدٌ اورسنت كااجتمام

شاہ اساعیل شہیدگا واقعہ یاوآیا، ایک مرتبآپ کی معجد عمل نماز پڑھنے

کے لئے تشریف نے گئے، آپ نے دورے ویکھا کراگلی صف میں ایک آ دمی کا
عجد خال ہے، اور خالی اس وجہ سے تھی کر دہاں پر ایک گڑ ھاتھا، جس کے اعمر پائی
مجرا ہوا تھا، اس پائی کے بحر نے کی وجہ سے کوئی بھی دہاں کھڑ انہیں ہور ہاتھا، اس
لئے وہ جگہ خال پڑی ہوئی تھی، حضرت شاہ اساعیل شہید نے جب دیکھا کہ جگہ
خال ہے تو پائی کے گڑھے کی پر داہ نیس کی ،خور جا کرسید ھے وہاں بہنچ اور وہاں
نیت بائدھ لی ،صف کو بورا کیا، سنت کو زعدہ کیا، ای لئے اللہ پاک نے ان کو
او نجا متنام عطافر مایا۔

شاه صاحب محابيت كانموند تقے

آپ کواتنا او نیا مقام اللہ تعالی نے عطاقر مایا تھا کہ (اللہ اکبر) قرون
اول کے معابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنبم اجمعین کی یاد تازہ کردی ، وہ محابی تو تہ
خے کین سحابیت کا نمونہ تھے ، اللہ یا ک جن کواو نے مقام عطا فرماتے ہیں تو ان
کے اعمال بھی ایسے ہوتے ہیں ، جس کی بدولت اللہ تعالی ان کونواز تے ہیں ، ان
کی اجاع ہمارے لئے قائل تخر ہے انہوں نے پانی کے گڑھے کی برواہ نیس کی ، اس
م دھوپ کی برواہ کررہے ہیں ، یا اس وجہ سے کہ دہ کنارہ بہت دورہ ، اتنی دور
کون چل کرجائے ، تو بہتو یہ ، استغفر اللہ ، اپ گھرسے یہاں تک آگئے اب مسجد
کے صاف شفاف فرش پر دومر سے کونے میں جانا امارے لئے مشکل ہوگیا ہے ،

,,wordpress,cork

البداا يك تواس كوناى سے بجاجا ہے۔

### باجماعت نمازوں میں صفوں کوسیدھا کرنے کا طریقہ

دوسری ایک بات اس سلط کی موہ بھی بہت اہم ہے، اس طرف توجہ وییخ کی ضرورت ہے کہ جب جماعت کھڑی ہوجاتی ہے تو جماعت میں نی صف بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ بالکل امام کے چیچے ایک آدی کھڑ ا ہوجائے ،اس کے بعد دوسرااس کے دائمی ظرف کھڑا ہو پھر تیسرااس کے بائیں طرف کھڑا ہو ابس ای طریقے سے آنے والے صف کو بورا کرتے رہیں ، آنے والا بیو کیمے کہ کس طرف آ دی کم جیں ووہ اس طرف کھڑا ہو، پھر بعد میں آنے والا یہ دیکھے کہ اب سم طرف آدى كم بين، وه وبال جاكر كمرا بوراس رتيب سي آن والي شامل ہوتے رہیں کہ امام کے دونوں جانب شامل ہونے والے تمازیوں کی تعداد برابر رہے،اگر ایبانہ کریں گے تو نماز نمر دو ہوگی ،مثنا صف اول میں ایک جانب بچاس آ دمی ہیں اور دوسری جانب بچپیں ہیں تو ان بچاس میں ہے بچپیں نمازیوں کی نماز کروہ ہوگی ، کیونکہ وہ صف میں غلط کمٹرے ہو صحیح ہیں ، وہ ممناہ ا گار ہوں ہے ،اس کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا۔

نماز پڑھنااور ہے قائم کرنااور ہے

الله پاک نے قرآن کریم میں تیں ہیں جگہ میں نماز قائم کرنے کا تھم ویا ہے، نماز پڑھنے کا نہیں دیا، نماز پڑھنا تو وی ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں، (اللہ بچائے ) نماز قائم کرنا تو یہ ہے کہ نماز کواس کی تماسشر الکا، فرائض، واجبات بسنن اور ستحبات esturdub

s.wordpress.cor

کے ساتھ اوا کرنا ، جیسے صفول کوسید ما کرنا اور صفوں میں شامل ہوتے کے جو آواب بیں ان کو بجالانا ہے۔

تقوی کی ضرورت اوراس کی اہمیت

اب وہ جار ہائیں عرض کرتا ہول جواس وقت کے حالات کے مناسب ہیں ، پہلی بات یہ ہے کہ اس ونت ہم سب کو تقوی اختیار کرنے کی بطور خاص ضرورت ہے، یوں تو ساری زندگی مؤمن کومتقی اور نیک بننا ضروری ہے،لیکن خاص خاص حالات میں اس طرف توجہ دیتے کی خاص منرورت ہوتی ہے، آج کل ہمیں اس طرف زیاوہ متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اپنا جائزہ لیں،اور جائز و لے نے کے بعد جیتے گناہ ہم سے سرز و ہورہے ہیں ان سے بھیلی ہو ب کریں ،اور بیچنے کی کوشش کریں ،اور اللہ تعالیٰ ہے ان گنا ہوں کی معاتی یا تک کر ان کے ویال کی بھی اللہ تعالیٰ ہے بناہ مأتکس ،اس لئے کہ دیاوآ خرت میں جتنی مجھی فلاح ، کامیا بی و کامرانی ہے اورجشٹی اللہ تعالی کی نعتیں ، اس کی عنایتیں اور مِرکتیں ہیں ،اور جو جو اللہ تعالٰی نے اسپتے ہندوں کے ساتھ مدد کے وعدے فر مائے میں ، وہ سارے تقوی کے ساتھ خاص میں جب ہم تقوی کی صفت اپنے ا تدرید اکرلیں مے تو انثد تعالیٰ اپنے تمام وعدے پورے کرویں ہے۔

گنا ہو ہے بچانز ول رحت البی کا اہم ذریعہ ہے

جب مجی کسی نے تقوی افتایا رقر مایا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے درواز ہے کھل مجے ،اور تقوی اس کا نام ہے کہ آ دی حمنا ہوں سے بیچنے کی کوشش کرے، یہ ہمارے معفرت رحمة الله عليه كاارشاد ب كدتفوى اس كانام ب كدآ وي كمنا بول ے نیخے کی اپن طرف سے پوری کوشش کرے، دور اللہ تعالی کا دعدہ ہے جب بوری کوشش کرے کا تو اللہ تعالی اس کی بوری مدد قربا کیں مے، وہ انتاء اللہ م كنا بهول سے يجينے والا بو بن جائے كا ، كونك معصوم تو اللہ تعالى كرانميا وكرام اور نا بالغ بيح بين ، باتى لوك معصوم توخيس بين اليكن وه منا بول سے بيجنے كى كوشش تو کر کھتے ہیں ،کوشش کرنا تو سب کے اختیار ہیں ہے ، مردون کے بھی اختیار میں ہے، عورتوں کے بھی اختیار میں ہے، ہم جب اپنا جائزہ لیں کے تو ہمیں معلوم مو کا کہ ہم گنا ہوں ہے بچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، جب تو خود ہی نہ جا ہے تو یمانے ہزار ہیں،ہم ہی کوشش مذکریں تو پھر ہماری مدد کیے ہوگی،ہم نماز ير مناجاين كوالله تعالى كى مدوثال حال موكى ، الله تعالى فريات ين: أَنْلُومُكُمُوهَا وَ أَنْتُمُ لَهَا كَارِهُوْنَ ﴿ ﴿ وَمُودَ: ٢٨)

ر المراق الم الم المراق المرا

تو بھائی ہم نماز پڑھنا جا ہیں سے تو وہ اماری مدو قرما کی ہے،
المارے کے نماز پڑھنا آسان فرمادیں کے، روزہ رکھنا جا ہیں گے تو اللہ
ایاک آسان فرمادیں کے، روزہ رکھ لیس کے انشاء اللہ تعالی ، ایسے ہی
الک آسان فرمادیں کے، روزہ رکھ لیس کے انشاء اللہ تعالی ، ایسے ہی
المنا مول سے بہنے کی کوشش کریں کے تو اللہ تعالی مد فرما کیں کے، اور
المنا مول سے بہنا آسان موجائے گا، کتنے ہی لوگ ہیں جو گنا مول سے بہنے

کے لئے کوشش کرتے ہیں ، اللہ تعالی ان کی مدوفر ماتے ہیں اور وہ گنا ہوں ہے۔ فیج جاتے ہیں ۔

اللہ کی مدداور کوشش کے بغیر گناہ سے بچنا مشکل ہے

عناہوں ہے بیچنے والے امریکا، جایان ، کندن اور فرانس بی بھی موجود جیں ، دہاں پر الیی خواتین بھی موجود ہیں جوشری پر دہ کرنے والی ہیں ، اورشرے

کے مطابق لباس میننے والے مرد وعورت بھی میں ماور سنت کے مطابق زندگی

محزارنے والے ہیں کہ کفر کی جہتم میں اتباع سنت پر قائم ہیں ،اتباع شریعت اور

مناہوں سے نے کر پاک زندگی ابنائے ہوئے میں ،اور اگر آدمی ند بچا جا ہے تو

مكه دينه ين من بهي نه بهي و بال بهي (الله اكبر) في وي ديمين واليكي كيد كمنا و

کے کام کرنے والے آپ کول جائیں مے۔ حقیقت یہ ہے کہ تقوی گنا ہوں ہے

: پیچنے کی کوشش کرنے کا نام ہے ، بس آ دمی ایسے دل میں سویے کہ گمنا ہوں کو اللہ .

پاک نے حرام قرار دیا ہے ، ۴ جائز قرار دیا ہے ، اس لئے ہم ان سے اپنے آپ کو مراب میں میں میں میں میں اس میں میں میں میں اس کے ہم ان سے اپنے آپ کو

یچا کمیں مے اور بیخے کی کوشش کریں ہے۔

جب ہم نماہوں سے بیچنے کی کوشش کریں میے تو اللہ پاک کی خرف سے یا نج انعام عطا کئے جا کیں مے۔

گناہ حچوڑنے پرپہلا انعام

ايك آيت من الله تعالى بيان فرمايا:

وَ مَنْ يُتَّفِى اللَّهَ يَحْظُلُهُ مِنْ آمْرِهِ يُسُرًّا ﴿ وَالطَّلَاقَ: ٤)

"جوآ وی الله تعالی سے ورے کا الله تعالی اس کے کام کوآسان بنادیں کے"

پہلا انعام ہیہ ہے کہ بہت ہے کام اللہ پاک آسان بنادیں میے ، ونیا کے ہوں یا آخرت کے ، جب بھی کوئی مشکل سامنے آئے گی ، اللہ تعالی اس میں آسانی پیدا کرویں میے ، اب بیاتو ہم میں سے ہرآ دی کے دل کی آواز ہے ، ہم میں سے ہرآ دی کے کام ایکے ہوئے ہیں کہ جب کوئی دوسرا پریشانی سنتا ہے تو اپنی پریشانی بھول جاتا ہے ، وہ سوچتا ہے یا اللہ بیاتو بہت ، بی زیادہ پریشان ہے ، بیتو بہت بی زیادہ معیبت میں گرفتار ہے ، بیاتو کسی طریقے سے بھی جینے کے قائل نہیں ہے۔

گناہ بلذت کی وجہ سے ہرآ دی پریشان ہے

ہم میں نے تقریبا برآ دی کا حال ہی ہے،الا ہاشاء اللہ الیکن نے موجود
ہے،استعمال کرنے والا کوئی تیں،الا ماشاء اللہ ہے، کوئی کسی پریشانی میں، کوئی
کسی پریشانی میں، یہاں تک کہ حکومت پاکستان ہی پریشان ہے،اس پریشانی کا
حل تو ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم انفرادی طور پر بھی گنا ہوں کو چھوڑی، اور
اجماعی طور پر بھی گنا ہوں کو چھوڑیں، پھر دیکھیں کیے اللہ پاک کی مدا آتی ہے،
اور مشکلیں کیے آسان ہو جاتی ہیں۔ان کا وعدہ ہے:

وَ مَنْ يُنْفِي اللَّهَ يَحَمَلُهُ مِنْ آمُرِهِ يُسُرًّا ﴿ وَالطَلاقَ: ٤) \* حِواً وَكِي الشَّرْقِ الى سنة ورسع كام الشَّرْقِ الى اس كمام كوا سال

يناويں کے"

یعی جوکام مشکل ہیں اس میں بھی اللہ تعالی ایسی آسانی کا راستہ نکال دیں کے کہ اس ہیں بہولت ہوجائے گی ، کام آسان ہوجائے گا ، پیہ بھی بیسی چلے گا ، جتنا بھی مشکل کام ہوگا ا تنابی زیادہ آسان ہوجائے گا ، کتنا ہوا اللہ کا فضل ہے ، اور کتنا ہوا اللہ کا فضل ہے ، اور کتنا ہوا اللہ کا مشل کرتے ہوئے ہے آسانی نہیں الرط ہے ، کنا ہوں سے نہتے کی کوشش کرتا شرط ہے ، کنا ہو کرتے ہوئے بیآ سانی نہیں الرکتی ، کیا ہی نہیں ہو سکتے ، پہلے ضروری ہے کہ ہم گنا ہوں تو نہیں ہو سکتے ، پہلے ضروری ہے کہ ہم گنا ہوں تو نہیں ہو سکتے ، پہلے ضروری ہے کہ ہم گنا ہوں سے تو بہ کریں اور آئدہ گنا ہوں سے نہتے کا تہید کریں ، اور جست کریں اور کوشش کریں تو اللہ پاک کہیں گے کہ ہاں بندہ چاہے ، اور بیواقی میری نافر بائی سے نہوں ہو ہے کہ کہیں کے کہ ہاں بندہ چاہے ، اور بیواقی میری نافر بائی سے نہتے ہرگنا آ ہے ، کوشش کرد ہا ہے ، تو وہ اپنا بیر افعام کا ورواز و کھول دے گا ، اور شی نگل آ نے گی پریٹا نیوں کے مل ہونے کی ، بھتی ہی ورواز و کھول دے گا ، اور شی نگل آ نے گی پریٹا نیوں کے مل ہونے کی ، بھتی ہی

دوسراا نعام

و وسراا نعام الله تعالى نے بيديان قرمايا كمه:

وْ مَنْ يَّتَّقِى اللَّهُ يَخْطُلُهُ مُخْرَجُّاوَ يَزُزُقُهُ مِحَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (الطلاق:٢٠٣)

دو انعام اس آیت بیل بیان قرائے بیں ایک بیا کہ جو آدی اللہ ہے ، ارے کا توافد تعالی ہر پریٹائی، وشواری بیس اس کے لئے راو تجانت تکالیس مے ، مثلاً ووكسى يريشاني مي وكس يهاري من بمن حادث من جس من وس كي حال الكي مولی ہے، ذہن الکامواہے، اور وہ پریٹان ہے تواٹلد تعالی اس کی بریٹانی کو دور فرادیں ہے، سعید اسے میعوسوا ہین اللہ تعالی اس کے لئے راہ نجاست لکال ویں کے بنجات کا راستہ اور عافیت کا راستہ اللہ یاک اس کو عطا قرما ویں مے،اس معیبت سے بعافیت عبد و برا ہوجائے گا میا مثلاً بچیوں کے رشتے نہیں ہورے ، اس کی بدوات الله یاک اس میں آنمانی فرمادیں مے، یامقدمدآن براہے، اس کی بدولت الله تعالى اس من بعانيت عبده برآ فرمادين كي، يا كو كي جاري لك كي والله یاک اس کی بدولت الیلی دواعظا فرمادیں مے کہایک ہی پُویا ہے اس کا کام چُل جائے گا، شانی مطلق اللہ تعالی ہیں ، قادر مطلق مجی اللہ باک ہیں ، سب پجھ تو ان عی 🛚 کے پاس ہے، یس بند وان کا ہونا جاہیے، جوان کا ہو کیا تواللہ یا ک سب پچھ کر دیں مے ،اوران کوچھوڑ کرکہیں ہے کچے بھی نہیں ہوسکا ،کس کا آتا بیاراشعرہے:

تم لے تو کو کی مرض تیں نہ لے تو کو ئی دوائیں

الله تعالیٰ کو جمهوڑ کر بھر کیا ہوگا، دنیا و آخرت دونوں پر ہاد، دونوں جاو، کوئی مل نہیں ل سکتا ،اور جس کو اللہ تعالیٰ ہے تعلق حقیق تعییب ہو گمیا، اس کا کوئی کا م مشکل ندر ہا، اس کا تو ہر مسئلہ مل ہے۔

تيسراانعام

آج برآ دی پریشان ہے کہ کہاں ہے کما کیں ، کہاں سے کھا کیں ، بازار

besturdubook

دالے یمی رورہ میں ، مارکیٹ والے یمی رورہ ہیں ، دنیا والے یمی رورہ ہیں ، دنیا والے یمی رورہ اللہ میں ، کہاں سے کھا کیں ، حالات اللہ یمی کہاں سے کھا کیں ، حالات اللہ تعالیٰ تیسرا ایسے ہیں ، ویسے ہیں ، رات ون کا رونا وجونا ، ہر کھر کا بید مشکلہ ہے تو اللہ تعالیٰ تیسرا انعام یہ بیان فرما رہے ہیں کہ:

" تم تغوی اختیار کرلو بتہیں ایس جگہ سے روزی عطافر اویں سے جہاں سے تہارا دہم ذکمان بھی نہ ہوگا"

روزی سے مرادیباں صرف جسمانی نہیں ہے، بلکہ روحانی بھی ہے، دینا کی روزی بھی ہے، آخرت کی روزی بھی ہے، اتنا عطافر مادیں کے ونیا میں بھی اور آخرت میں بھی ، کہ یبال بھی بے قم وہاں بھی ہے تم ، اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ نہ ونیا میں کوئی قم ہے اور نہ بھی آخرت میں کوئی قم

ہے، دونوں جگہ ہے ہے غم ہوجاتے ہیں۔معزت مولانا تھکیم محمر اخرّ منابع

صاحب کابرا پیاراشعرے:

ہو آزاد عم دو جہال سے تیرا زرہ تم اگر ہاتھ آئے

الله تعالیٰ کاغم لگ جائے تو وونوں جہاں کے غم سے نجات ل جائے گی، وونوں جہاں کاغم جمبی ہے جب ان کاغم نہیں ہے، جس کواس کاغم لگ جاتا ہے، اس کوندد نیا کاغم ہے اور ندیق آخرت کا۔ولیل بیہ ہے کہ:

أَلَا إِنَّ أَوْلِينَاهُ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ

''جو الله والله على ال كے اوپر ندكوئى غم ہوگا،ند پر بيٹائی تصحیح ہوگى، بےغم اور بے خوف ہوں ہے''

اللہ تعاتی دنیا کے تم سے بھی نجات دیتے ہیں اور آخرت کے تم سے بھی نجات دیتے ہیں اور آخرت کے تم سے بھی ان نجات دستے ہیں افزات دستے ہیں مقبل ان کے لئے عافیت ان قیامت میں بھی ان کے لئے عافیت تی عافیت ، ہر جگہ ان کے لئے عافیت تی عافیت ، ہر جگہ ان کے لئے عافیت دی عافیت ، ہر جگہ ان کے لئے عافیت والا معاملہ ہوگا ، ہماری ہریشا نیال دور ہول گی ۔

و نیا جہاں کی معیشت کو اللہ ٹھیک کرے گا

آج معائی مئلہ سب سے بڑا مئلہ ہے، معاثی مئلہ کا اللہ پاک نے ایک نے ایک نے ایک نے ایک نے ایک نے بیل ہے ہے۔ ایک نے ایک نے ایک نے جس ایک نے ایک نے جس ایک کی ایک کے ایک کے ایک کی ایک کے ایک کے ایک کی ایک کی ایک کے ایک کی ایک کے ایک کے دوزی اور ایس جگاہ ہے جہاں تمہار دخیال بھی نہ جائے گا۔

امام اعظم رحمة الله عليه كاتفوى

حضرت امام اعظم ابو صنیفہ رخمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو ان کے اخرا نے میں دورہ امام اعظم ابو صنیفہ رخمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو ان کے خرائے میں دورہ دورہ قائم کا دورہ و تقوی کیا اور ہوتے تھے ایک وقعہ وہ وہ پہر کوظہر کی تقوی کی بدولت تھا، اور وہ تقوی کیا او نیجا تھا۔ سنتے ! ایک وقعہ وہ وو پہر کوظہر کی تماز پڑھے میجد میں تشریف نے جار ہے تھے تو دھوپ کی کی وجہ ہے مکا نول کے ساتے میں ہوکر گزرد ہے تھے، لیکن جب ایک مکان آیا تو وہاں اس مکان کا سایہ جھوڑ کر دھوپ ہے گزرنے گئے، اور جب اس مکان کا سایہ ختم ہوا تو پھر

besturdubo'

امام اعظم رحمة الله عليه كاايك نفيحت آموز واقعه

ایک اور قصہ یا دآیا کہ حضرت کا کیڑے کا کاروبار تھا، بڑی بڑی فیکٹریاں تھیں جن ش کیڑا تیار ہوتا تھا، اور دور دور دک حضرت کا کیڑا سپلائی ہوتا تھا، ویا دور دور دور تک حضرت کا کیڑا سپلائی ہوتا تھا، بیالیس آپ کے کار تدے تھے، چو کارو بارکوسنجا لے ہوئے تھے، ایک دفعہ آپ نے بارک ایک لاٹ اپنے ایک طازم کے حوالے کی اور کہا کہ یہ کیڑا استے روپے میں فروخت کردیتا، چیے ہی بتا دے، پیائش بھی بتادی کہ یہ کیڑا استجال لیا، این مقدار میں واستے چیوں میں کل اسے بچے و بتا، اس نے کیڑا سنجال لیا، اور دومرے دن جب اس نے بیچے کا ادادہ کیا تو اس کو اندازہ ہوا کہ اس کیڑے۔

wordpress.con

کی با تک مارکیٹ میں بہت زیادہ ہے،اگراس کوایک مفتدردک لیا جائے تو ب آسانی ہے وسکتے چیوں میں فروشت ہوسکتا ہے،اس نے ایہای کیا،فورا بیجنے کے بچائے ایک ہفتہ بعد وہ کیڑا ہجا ، اور اس وقت اس کے وام دیگئے ہو چکے تھے ، اور دمکتے پیپیوں میں 🍣 کر بڑا خوش خوش حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا کہ جعرت مجھے شایاش بھی دیں مے اور کچھ انعام بھی دیں مے کہ معزت نے جتنے میے مائے تھے اس سے دکتے چیوں میں میں نے پیا ہے، جب معرت کی خدمت میں عاضر ہوا کہ حفزت اتنا کیڑا تھا،اتنے بیسے ہیں،حضرت نے کہا کہ َ بِمَا لَىٰ بِينَوْ مَمْ بَهِت بِينِي لِي آئِ جُو، مِن نِي لَوْتَهُ بِمِينِ اسْتِيَ بِهِينُون مِن بِيجِيَّ كوكها تھا اشنے سارے بیے کہاں ہے آ گئے؟ خادم نے کہا کہ حضرت اس کیڑے کی ماركيث على برى ما مكتم في واور بهت لوك اس كى تلاش ميں تنے وقو ميں نے سو جا اس کوایک ہفتہ بعد بھی مے تو زیادہ میں طیس مے ، تو اس دجہ ہے بیس نے اس کو روك لياءا كي ينت بعدا ب كويجا تود محنه يبيرا محد .

اس چیز کا کیا فا کدہ جس سے مسلمان وقت پر نفع ندا تھا کیں حدید نے فر اوا ارے الاق! تو نے تو میرا اصل بھی کھویا، جا جلدی سے اصل بھی اور جو تو نے ایک عقے روک کر جو نفع کمایا، سب کا سب خیرات کر کے آ ، اس لئے تو نے وغیرہ اندوزی کی ، جب مسلمانوں کو ضرورے تھی تو تو نے ان کی ضرورت پر ان کو کیڑا قرائم نہیں کیا ، ایسے نفع کو میں لے کر کیا کروں گا کہ جس میں ان کوان کی ضرورت کی چیز وقت پر نہ لئے ۔ لبندا اب یہ بھی بھی خیرات besturdub & کرے آ، جوامل ہیں وہ بھی خیرات کر کے آ، بھے ٹیس چاہئیں ایسے ہیے۔

ke northress con

د کھے! حضرت ناراش ہوئے کہ تونے میرا اور نقصان کیا، ہم توشا باش ی دیتے الیکن حضرت نے بجائے شاباش دینے کے فرمایا کہ تونے میر ااصل بھی خراب کردیا مطالا نکدفتوی کی رو ہے وہ ذخیر داندوزی نہیں تھی ،اگر کیٹر ا مار کیٹ میں ٹل رہا ہو، جا ہے اس کی جتنی بھی یا تک ہو، اگر آ دی اس کوم بٹا 🕏 د ہے تو وہ نا جائز ز خبرہ اندوز ی میں داخل نہیں ہے، جائز ہے، گر حضرت تو تقوی کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، درع برعمل فرمانے والے تھے،اس کوبھی ؤ قیرواندوزی میں دافل کردیا،ای لئے مضرت نے نفع کوبھی رکھنا بسندند کیا، بلک سارا ہی خیرات کرویاء سارا خیرات کریں گے تو دس گناہ دالیں آئے گاءانٹہ کے راہے میں دیں مے تو دی تمناہ لیے گا۔

امام صاحب کوفہ کے غریوں کے لئے حاتم تائی کا مقام رکھتے تھے آپ کے صدیتے کا میرحال تھا کہ کوفہ کے اندر جینے بھی غرباء، فقراء، مساکین ، بیوا کمیں اور پیٹم یتھ سب کے تام حضرت کے باس کھیے ہوئے تھے اور اس کے جسم پر جواباس آ تا ہے وہ کتنے گز کیڑے ہے تیار ہوگا، اس کی اسپائی حِوز ائی بھی لکھی ہو کی تھی ،جب رمضان شریف آتا تو ان تمام غرباء، فقراء، مساکین ادرمستحقین کے جوز ہے حضرت کے بال تیار ہوتے تھے، اور جا تدرات كوحفرت كل طرف س ان ك كمر بهجائه جائة عنه، لين ك الم بحي تبيل تھے، انفرت اس قدر ان ف مزت کا خیال فرات تھے، اور جب میدی

مناز پڑھنے کے لئے بڑے بڑے امراہ اور بالدارلوگ اچھے اچھے کیزے پہن کر انداز پڑھنے کے لئے بڑے پہن کر انداز بھر کا وار مساکین امام صاحب کودعا کیں ویے تھے کہ یا افتدان کو ملامت رکھنا ہ ان کی بدولت آج ہم کو یہا حساس نہیں ہے کہ آج ھید کے دن ہم کی ٹرے پہنے ہوئے نہیں ہیں ،ہمیں بھی ان کی بدولت افتہ پاک نے نئے کڑے عطافر بائے ، جیسے بالدارلوگ نئے نئے کپڑے پہن کر نماز عید کو جارہے ہیں ، تو جب ہم انتا صدقہ نکالیں مے اس سے کہیں زیادہ الشر تعالی جیسی عطافر ما کی م

# جائز کاروبارے اس دور میں بھی برکت آسکتی ہے

یہ وعد ہ قرآن شریف میں ہمارے لئے بھی موجود ہے، آج بھی ہم اگر

تقوی اختیاد کرلیں ، مالیات کے اعد رحرام مال سے اپنے آپ کو بچا کیں ، حلال

کمانے کی قرکریں ، قوانشا ، اللہ تعالی ہمارے مال میں بھی برکت ہوگی ، اب اگر

ہم چاچیں کہ ایک می رات میں کڑوڑ پی بن جا کیں ، تو جو بچھ موجود ہے وہ بھی

جائے گا ، شان لاکھوں کی لائری کھل گئی وہ جو لاکھوں روپے آ کیں گے ، وہ روپے

ایسے جا کیں کے بیسے آئے تھے ، حرام تو رکنائی جیں ہے ، وہ تو اور بہا کر لے جاتا

ہے ، اگر کھر میں تعوڑ ابہت حلال رکھا ہوگا ، تو وہ اس کو بھی سیٹ کر لے جاتا

اللہ بچائے الی خطر ناک چیز سے ، تو بھائی یہ جوسب سے بڑا مسئلہ ہے کہ کہاں

ہے کھا کیں ، کہاں سے بیٹی ، تو یہ تقوی سے مل ہور ہا ہے کہ اگر ہم تقوی اختیار

کر لیس تو ہماری یہ بریشائی وہ رہو کئی ہے ، اللہ تعالی مان ہور ہا ہے کہ اگر ہم تقوی اختیار

JUL)

روز ن الی جگدے بینچ کی جہاں سے جارا وہم و کمان بھی شہوگا۔

چوتھا انعام

تقوى افتيار كرئے برچوشا اور بإنجوال انعام الله تعالى كى طرف اے بيے كہ:

و مَنَ يُتَقِي اللّهَ بُكَفِرَ عَنَهُ سَيَاتِهِ وَبُعُظِمُ لَهُ أَجُوا (الطلاق: ٥)

ید دونوں آخرت میں منتے ہیں ،ایک تو یہ ہے کہ سب سے بڑا ڈرگناہ کا ہے ، الله تعالی اپنے نفشل ہے ،اپنے کرم ہے ہم سب کو محفوظ فر مائے ، گناہ سب ہے بڑا آخرت کا کا غاہب ،گناہ قدم قدم پر آخرت میں آدی کے لئے پر بیٹانی کا باعث ہوں گے ، الله تعالی اپنی دحمت ہے معاف فر مائے ،اور دوسرے یہ کہ باعث ہوں گے ، الله تعالی اپنی دحمت ہے معاف فر مائے ،اور دوسرے یہ کہ وہاں تو اب عظیم کی قدم پر ضرورت ہوگی ،البذا دہاں بہنی کر ہرآ دی کی یہ خواہش ہوگی کر ہرآ دی کی یہ خواہش ہوگی کر ہرآ دی کی یہ خواہش ہوگی کہ میرے گناہ نے ہوں اور تو اب میرے پاس بہت ہو، اگر کوئی دنیا کے اندرتقوی اختیار کر لئے تو یہ دونوں انعام بھی الله تعالی مطافر مادیں گے۔

کا ندرتقوی اختیار کر لئے تو یہ دونوں انعام بھی الله تعالی مطافر مادیں گے۔

تقوی کی بدولت اس کے لئے اجر د تو اب کو ہن معا دیں گے ،اب ممناہ تقوی کی بدولت اس کے لئے اجر د تو اب کو ہن معا دیں گے ،اب ممناہ

لفؤی کی بدولت اس کے لئے اچر و تواب کو پڑھا دیں کے ،اب کناہ صغیرہ ختم ہو مکے اور تواب بڑھ گیا، اب گناہ کیرہ ہے معافی کو فی مشکل نہیں، اس کے لئے تو ہہ ہے، ایسے گناہ کبیرہ ہوتے ہی کم ہیں، ان کی تعداداور کم ہے ،مغیرہ گناہوں کی تعداد بہت زیادہ ہے ، تو کبیرہ گمناہ کم ہوتے ہیں، اگر ہوں بھی تو ان سے تو ہر کرنا مشکل نہیں، جب جا ہو، جس وقت جا بدتو ہر کے اپنے گناہ معاف کردانو، اور جب مغیرہ گناہ معاف ہو گئے تقوی ہے اور کبیرہ معاف ہو گئے تو ہ ے اب سے دھڑ کا فتم ہو کیا والیک کا نتا تو آپ نے لکال دیا واب سے کر تواب ا کم نہوں زیادہ ہوتو اللہ تعالی نے قرمایا ہے و بسعظہ لمد اجر واس کا تواب بھی ابن هادی مے وادر عظیم کردیں مے۔

ایک عمل کی برکت سے پانچ انعامات

بهرحال ايكمل بريا في انعام بومح \_

ا۔ ایک تواللہ تعالیٰ اس کے کاموں کوآسان فرمادیں ہے۔

۲۔ برمعیبت اور تھی میں اس کے لئے راونجات نکالیں عے۔

۳۔ جبال ہے وہم وگمان نہ ہوگا و ہاں ہے روزی کا در واز ہ کھول دیں سر پہ

م ۔اس کے صغیر و ممنا د معانب فریادیں گے۔

۵۔اس کے اجروثواب کو ہرا صادیں مے۔

جو چیزانسان کے اختیار میں نہیں اس کا تھم نہیں

یہ باخی انعام لیس کے اس کو جو اس و نیا کے اندر تقوی اختیار کرلے گا،
اور تقوی اختیار کرنا ہم جس سے ہر شخص کے اختیار جس ہے، کیونکدا کر اختیار جس
نہ ہوتا تو تھم ہی نہ ہوتا، اور قرآن وسنت کے اندر تقوی اختیار کرنے کا تھم اور
تاکید سب سے زیادہ ہے، لہٰ اید بہت آسان ہے، آسان اس طرح ہے کہ ہم
تہر کرلیں کہ آئدہ ہم گنا ہوں سے بچیں ہے، اور نیخ کی پوری پوری کوشش
کریں گے، ساتھ بیں ہم اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کدا ہے نفل و کرم سے

wordpress.co

اس میں جماری مدوفر ما،البذا ہم آپ چاروں طرف ماحول کا جائزہ لیس ، اورسر سے پاؤل تک اپنا جائزہ لیس ،اور جائزہ لے کر آپ تک جو گناہ ہو مکتے ہیں ان سے تو بہ کریں۔

گناہ دونتم کے ہیں

چو گناہ ہوئے تیں وہ دوقتم کے ہو سکتے میں ایک وہ جن میں اللہ تعالیٰ کے حقوق ہم سے یا مال ہوئے ہیں ،مثلاً نمازیں نہیں پڑھیں ، روز ہے نہیں ر کھے، جج نہیں کیا، زکو ۃ نہیں دی، یا ہم نے رشوت نے بی مسود لے لیا، بدنظری کی ، بد نگائل کی ، بدر بانی کی ، تبهت نگائی ، اترام نگایا ، گانے ہے ، ٹی وی مراعزیا ک امریکا کی قلمیں دیکھیں، باسارے آج کل کے بوے بوے گناہ ہیں جو ا ارے معاشرے میں کیلیے ہوئے میں اسی طرح خواتین کا بے مردہ رہنا ، مردوں کا داڑھی منذ ؛ نا،شلوارفخنوں ہے بیچے رکھنا، ہم سب اپنا اپنا جا ئز ہ ل لیں ،اگر کوئی ٹی وی ؛ کیمنا ہے تو ٹی وی ہے بیجے ،اگر کوئی داڑھی منذ واتا ہے تو داڑھی منڈ دانے سے بینے ، اگر کوئی عورت سے یردہ دہتی ہے تو بے یردگ ہے تو یہ کرے واگر خدانخواستہ کسی نے رشوت لی ہے تو تو یہ بھی کرے اور جس ہے ر شوت لیا ہے اس کو واپس بھی کرے ، ٹیونکہ ہندوں کی حق تلفیاں امرکسی نے کی ہیں تو وہ خالی تو یہ ہے سد ف شیس ہوں گی ، اللہ تعالی کے جینے حقوق ہیں وہ تو معاف ہوں گے تو یہ ہے انگین جو قرائض و واجبات جیں ان کواوا بھی کرنا ہوگا۔ جیسے نمازشیں بڑھی ، قربے کرنے سے نمازشیں بڑھنے کا گناہ معاف ہوجائے گا،

, wordpress, cork

کیکن نماز پھر بھی پڑھنی پڑے گی ،لیکن اگر نماز قضا کر دی تو نماز قضا کرنے کا گناہ تو یہ ہے معاف ہوجائے گا،کیکن جو بندوں کے حقوق میں ان میں تو بہ کرنے کے لئے شرط یہ بھی ہے کہ بندے کاحق یا تو ادا کرے یا پھر بندے سے معانی مانگے ، ا گر کسی ہے سودلیا ہے تو اس کو واپس کرنا بھی ضروری ہوگا ، اگر کسی ہے رشوت لی ہے تو رشوت واپس کرنی ہوگی۔امانت میں خیانت کی ہے، تو وہ امانت واپس بھی وی ہوگی ،مکان پر قبضہ کرلیا، زمین پر قبضہ کرلیا، تو تو یہ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ مکان واپس بھی کرنا ہوگا، و کان بھی واپس کرنے ہوگی ،بعض کرایہ دار بھی تو قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں ، مالک کہدر باہے کہ بھائی جھے اپنے کے گ شادي كرتى ہے، مجھے مكان جا ہيے، مالك ہاتھ ياؤں جوڑ رہا ہے تو وہ خالي ميس كرر باب، تو بھئى اس ميں جبتم مالك كے تكم كے مطابق اس كا مكان ، اس كى د کان خالی نبیں کرو گےائں وقت تک تو بہ قبول نبیں ہو عتی۔

تو بہ کے لئے حق ا دا کرنا بھی ضروری ہے

توبہ قبول ہونے کے لئے شرط بہی ہے کہ اس بندے کاحق بھی ادا کرواور یا اس سے معانی مانگو، پھراللہ تعالیٰ سے معانی مانگو گے تو تو بہ قبول ہوجائے گی۔ سچی تو سہ کے آ دا ب

بعض یا تیں تو بہ کے اندر ضروری ہوگئیں ، نمبرایک: جینے گناہ اب تک ہوئے ہیں آ دمی دل ہے ان پر نادم اور شرمندہ ہو، نمبر۳: فی الحال ان کو چھوڑے، گنا دکر تے کرتے تو ینہیں ہوگئی ، فی الحال اس کو چھوڑے بھی بنمبرس آئندہ نہ resturdubo

کرنے کا پکا اراؤہ وکر لے ، یہ تمن باتیں جو اپنے اندر پیدا کرلے گا، تو اللہ تعالیٰ
کے حقوق میں جتنی بھی کو تا ہیاں ہوئی ہیں ، اور گناہ ہوئے ہیں ، وہ سب معاف ہو
جا کیں گے ، اورا گر کی بندے کی حق تلفی اس میں شامل ہے ، یا کسی بندے کو آپ
نے ستایا بارا ، اس پر تمت لگائی یا اس کا نداق اڑ ایا ، اس کو کسی طریقے ہے ایڈ ا
پہنچائی یا اس کی فیبت کی اور اس کو بیتہ چل گیا ، یا اس کے چیے کھا لئے ، تو پھر
چوتھا کام کرتا بھی ضروری ہے کہ اس سے معافی ما گو ، یا بدلہ دو ، پھر اللہ تعالیٰ
ہے تو ہے کرو۔

تقوى كاراستدا ورطريقه

تواس طریقے سے ایک تو جائزہ لے کہ جو گناہ ہوئے ہیں ان پر کی تو بہ کریں اور پھر آئندہ نہ کرنے کا پکا ادادہ کریں گے،
اس کے ساتھ کسی اللہ والے سے جس سے آپ کی طبیعت ملتی ہوتو اس سے متورہ
لینے رہیں ،اس لئے کہ نہ ہمارے پاس عقل سے نہ علم ہے ،اس صورت میں ہمیں بہر حال میں ضرورت ہے کہی تنجے سنت اور اللہ والے کی رہنمائی میں جب ہم قدم
اشا کیں گے تو انشاء اللہ پھر کا میا بی سے ہمکتارہوں گے۔

ا بهم بات استغفار کولا زم کرلو

دوسری بات یہ ہے کہ بحانت موجودہ ہمیں استفقار کو لازم کرنے کی ضرورت ہے، توبہ تو کرلیں ، توبہ کرنے کے بعد استفقار بھی ہم اپنے معمول میں رکھیں ، اور استفقار جس طرح بڑے گنا ہوں ہے ہوتا ہے، ای طرح چھوٹے مناہوں سے بھی ہوتا ہے، نیز بتنی بھی ہارے اعمال کے اندر کوتا ہیاں ہوگی اور سے اعمال کے اندر کوتا ہیاں ہوگی اور سے بیں ان سے بھی ہوتا ہے، نماز میں کوتا ہی ہوگئی ، ذکر میں کوتا ہی ہوگئی ، تلاوت میں کوتا ہی ہوگئی ، نعب کے شکر کرنے میں کوتا ہی ہوگئی ، صبر میں کوتا ہی ہوگئی ، صب میں کوتا ہی ہوگئی ، صب میں کوتا ہی ہوگئی ، سب سے استعفار ہوتا ہے ، تو استعفار الی بڑی دولت الی بڑی نعب ہے ، اللہ تعالیٰ کو بہت بی زیادہ محبوب ہے ۔

### استغفار کرنے پرتین انعام

ایک حدیث میں استغفاد کا معمول بنانے والے آوی کے لئے تین فضیفتیں اور تین انعابات آئے ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالی اس کے لئے ہم وضیفتیں اور تین انعابات آئے ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالی اس کے لئے ہم پر بیثانی کے اندر عاقبت والا راستہ نکال ویں مجے، دومرایہ کہ اللہ تعالی اس کوائی جبر اجد سے روزی عطافر ماویں سے جہاں سے اس کو دہم و گمان بھی نہ ہوگا، تیسرا انعام اس وقت بھے یاونیس ہے، تین انعام اللہ پاک نے استغفاد کے لازم کرنے والے کے لیان فرمائے ہیں، لہذا آدی سے شام سوسومر تبدا ستغفاد کر ایک ہے۔

#### استغفاركا مؤثر طريقه

استغفار کا طریقہ بیہ ہے کہ جب بھی استغفار کی تیجے پڑ صنا شروع کری تو پہلے ول میں به خیال کریں کہ یا اللہ میں سرے چیر تک آپ کا خطا کار وسیاہ کار بند و بول، میرے مل میں کوتا بیاں جی کوتا بیان بھ کے بوئی بیں ، بالاظ سے یا besturduboc

الله بین قابل گرفت ہوں ، اور بین خطا کال کا مجوعہ ہوں ، یا الله بین سارے گنا ہوں ہے معافی کے لئے ، یا الله بین گنا ہوں ہے معافی کے لئے ، ساری کو تا ہیوں سے معافی کے لئے ، یا الله بین استخفار کی تیج پڑھیں گئے تو اپنے باطن میں جیب وغریب اٹر محسوں کریں گے ، اور جب روزانہ بی اس طریقے باطن میں جیب وغریب اٹر محسوں کریں گے ، اور جب روزانہ بی اس طریقے سے استخفار کرنے کا معمول بنالیں گئو آپ کو تیج پڑھئے کے بعد محسوں ہوگا کہ ہم نے استخفار کی تیج پڑھی ہے ، اور حدید بین میں آتا ہے کہ جب آوی تیمن مرتب کہتا ہے اللہ ہم اغفر لی اللّٰه ہم اغفر لی اللّٰہ ہم اخفر لی اللّٰہ ہم اللّٰہ

#### استغفار کے درجات

استغفار میں کم از کم درجہ تو است عند اللّه استغفر اللّه ہے ، اور درمیانہ درجہ استغفر اللّه ہے ، اور درمیانہ درجہ استغفر اللّه رہی من کل ذنب و اتوب البنك ہے ، اور عام طور پر بهی مب كويا دموۃ ہے ، اور يهى افتاء الشاتعالیٰ كافی ہے ، ليكن اردو ميں بھى ما مگہ ليما چاہيے ، فرضوں کے بعد دعا ما تكبى تواس وقت دعا اردو ميں بھى كرليس ، استغفار كا جاہد ہا دہو ، استغفر الله کے معنى يا دموں تو بہت بى اجھا ہے ، تو اردو ميں بھى الله تعالىٰ سے كہيں يا اللہ ميں بہت ہى خطاكار ہوں ، بہت سياہ كار ہوں ، اور مير ب

تمام اعمال میں کوتا ہیاں ہی کوتا ہیاں ہیں ایا اللہ میزی ساری خطاعی معانی فرما استدری ساری خطاعی معانی فرما امیرے والدین کی استفرات قرما۔

# سب مسلما نوں کے لئے استغفار کریں ،نیکیاں کما کیں

تمام مسلمانوں کی لئے بھی استغفار کریں ،ایک تو مسلمانوں کے لئے
استغفاران کے بن میں بھی مفید ہے ۔ایک صدیت میں آتا ہے جب کوئی مسلمان
مردوں اور عور توں کے لئے استغفار کرتا ہے تو ہر مؤمن کے جن میں استغفار کے
بد لے اللہ تعافی اس کو ایک ننگی عطافر ماتا ہے ۔ تو بھئ حضرت آدم علیہ السلام
ہے لئے کر اب تک اور ڈب ہے لئے کر قیامت تک جینے مسلمان آئیں ہے ،
انسان و جنات سب کے لئے استغفار کرے گاتو بھئ کتی نیکیاں حاصل ہوجا کی
گی ،انداز وتو لگاؤ ،کتنی کام کی چیز ہے ،لیکن ہم اس کی طرف سے خائل ہیں ۔
فر مان نبوی ہے کہ مجھے دوا مان عطا کیے گئے ہیں

آپ سنی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا خلاصہ بیان کرتا ہوں ، آپ نے فر مایا کہ اللہ باک نے جھے کو عذا ب سے بیجنے کے دوامان عطافر مائے ہیں وایک میں کریں ہے ، ایک میں کہ جب تک میں ان کے اندر موجود ہوں ، ہم اپنا عذا ب نازل نہیں کریں ہے ، دومرے بیا کہ جب تک بیدا ستففار کرتے رہیں گئے تو بھی ان پر عذا ب نازل نہیں ہوگا ، تو بید دوامان ہیں جس کا ذکر قرآب بیاک میں فر مایا ، تو آپ مسلی اللہ علیہ وسلم سے فر مایا جھے کو دوامان عطافر مائے ہیں کہ میں جب تک تمیارے اندر ہوں

hesturdubo

تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نیمی آسکن اور جب میں دنیا سے چلا جاؤن گاتو قیامت تک تمہارے اندر استغفار کی امان موجود رہے گی ، جب تک تم استغفار کرتے رہوئے ، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہو مے ، استغفار عذاب اللی سے امان ہے۔

### حضرت مفتی صاحبؓ کے عجیب نکات

بھارے معترت مفتی محم شفع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن یں نکھا ہے کہ مکہ تحرمہ بیں اللہ یاک نے عذا ب ٹازل نہیں قر مایا ہیکن حضورصلی الله عليه وسلم جب ججرت كر كے مدينه منوره آھے تو چرعذاب آٹا جا ہے تھا، تواس بر فرما یا کہ وہاں کچھ مسمان رہ مجھے تھے، وہ استغفار کرتے تھے ،اس لئے اللہ یاک نے نذاب نازل ٹمیں فر مایا ،تو آھے فر مایا کہ آخر میں جومسلمان ضعفاء تھے و و بھی مکہ کرمہ ہے جمزت کر ہے یہ ینه طیبہ چلے محتے تھے اور مکہ نکر مہرمین سواتے کفار کے باقی کوئی نہیں رہا، پھرعذاب کیوں نازل نہیں ہوا۔ ہمارے حضرت نے لکھا ہے کہ وہ جو کفار کمہ ہتے وہ جب طواف کمرتے تصفو غیف انگ غفر انگ کہتے تھے ، یا اللہ بخش و تیجئے یا نلہ بخش و تیجئے ، تو اللہ یاک ان کے استعفار کی وجہ ہے بھی عذا ب نازل نہیں فر ماتے تھے، بعنی دنیا کے اندر کا فروں کا استغفار بھی و نیا میں عذاب ہے بیجنے کا سامان تھا، یعنی استغفار میں اتنی تا خیر ہے کہ کا فربھی استغفار کی بدولت عذاب سے محفوظ رہا ،تو بھائی مسلمان کیے ہیں فکا کے مکتنی ا و پُن چیز ہے یہ استغفار ، تو یہ قیامت تک کے لئے اسک امان ہے جب بھی ول اُ

عذاب مختلف صورتوں میں آتا ہے

و نیامیں عذاب جملف تنم کے آئے ہیں ، ان میں سے ایک میں ہی ہے کہ کسی قوم پر دشمن مسلط ہوتا ہے تو تباہی آئی ہے ، ویا ہے سلمانوں کی طرف اللہ کی رحمت ہوا در کا فروں کی طرف اللہ کا عذاب ہو، لیکن تباہی تو دنیا میں آئی ہے۔

مجاہدین تفقوی اور استعفار کا خاص طور پر اہتمام کریں تھم یہ ہے کہتم لڑائی کی تمنا ست کرورٹین جبلزائی ہوجائے تو بھر

تابت قدم ربو، پیمرانند پر بحروسه کروه اور تقوی اختیار کروه اور پیمر جان و مال کی

بازی لگادو،اس کے لڑائی کی تمنا کرنا مناسب نبیں ہے،لیکن تیاری کرنا تو مغروری ہے، تیاری جہاں اسلمہ کے ساتھ ضروری ہے، جان کے ساتھ مغرور تی

ہے، مال کے ساتھ بھی ضروری ہے ، دہاں یہ بھی ضروری ہے کہ تقوی اختیار کروہ میں مال سے ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کا میں میں ہے۔

ظاہر و باطن دونوں کی تیاری ہونی جا ہے، باطن کی تیاری میں بیہی ہے کہ تقوی مجھی ہواور استغفار بھی معمول میں رکھیں، جتنا زیادہ استغفار ہوگا اتنی زیادہ انشاء

الله تعالی الله یاک کی مدد ہوگی ، اتنا میں زیادہ الله یاک کے عذاب سے محفوظ رہیں گے ، استغفار ہمیں معمول میں رکھنا جا ہے۔

دعامسلمان کا ہتھیار ہے

اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالی سے گڑ گڑا کر دعا بھی کرتے رہنا جا ہے

bestudubook

کہ اللہ تعالیٰ یا کتان کی حفاظت فرمائے اورمسلمانوں کی حفاظت فرمائے ،او الله تعالیٰ اسلام کی حفاظت فریائے ،اور لاج رکھے،اور مجابدین تشمیر کی اللہ تعالیٰ یب سے مدد فرمائے ، کیونکہ از روئے حدیث غائب کی وعا غائب کے لئے ضرور ہی قیول ہو تی ہے، وہ ہم رے مجاہد بھائی جواتی جان ہتھیلی مرر کھے ہوئے جان کی بازی نگائے ہوئے ہیں، کم از کم ان کے حق میں دعا تو کریں وان کا تو بہت بزاحق ہے ہمارے او ہر کہ وہ ہماری طرف ہے بھی لڑ رہے ہیں ،اور ہمارے ملک کی طرف ہے بھی لڑ رہے میں واور اللہ تعالیٰ کی طرف ہے لڑ رہے ہیں، جباد کا فریضہ انجام و ہے رہے ہیں ،تو ہمیں مال بھی ان کے یاس بھیجنا حاہیے، کیکن مال ہے کہیں زیادہ انہیں دعا کی ضرورت ہے، اور دعا الیکی چیز ہے وہ بہت بڑی دولت ہے ، بہت بڑی تعمت ہے ، وہ انتم الحا نمین کی بارگاہ میں درخواست کرنے کا نام ہے ، تو جو قا درمطلق ہے وہ جب حیا ہے کا یا پلٹ دے، اور جس کو **جا**ے او یہ کردے، جس کو جائے نیچے کردے، جن کے آ گے ساری طاقتیں ﷺ میں وان ہے عرض کر ٹاکٹنی بڑی بات ہے، جب وہ جا ہیں گے کا فر کا بچ ہی متاویں گے ، کتنے کا فروں کے بچ منائے ہیں ، یہ کا فر کوئی بزی چیز ہے کیا ؟ گرہم عرض تو کریں ،عرض کرنے کومعمول بناکیں ۔ و ہیسے تو عام حالت میں دعا کرنی جا ہیے الیکن خاص طور پر اس وقت جب سلمانوں برظلم وستم ہور ہاہو، اور کافر جاہ وہر باو کررہے ہوں، ان کو ایذ انتمیں اورتکلیفیں پہنچارے ہوں واس وقت سب کے لئے ہم وعالیمی مانکلے کا

معمول بنائے رحمیں ، اور خاص طور پر جاج بن تشمیراس وقت بہت اہم معرک یک مشخول ہیں ، اس وقت ان کے لئے خاص طور پر بردی توجہ اور وھیان سے وعاکی مشخول ہیں ، اس وقت ان کے لئے خاص طور پر بردی توجہ اور وھیان سے وعاکی مشرورت ہے ، اس لئے کہ السدعاء سلاح السو من اوعا مؤمن کا ہتھیار ہے ! بہتے بھی غز وات ہیں ، جن میں سرکار دوعالم جناب رسول الله سلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس تغییل خود شرکت فر مائی ہے تو تاریخ اسلام پڑھ کر دیکھیس تو یہ نظرا ہے گا کہ اور کہ ایک طرف محا بہ کرام اور جو کچھے تھوڑ ا بہت ہتھیار ہے اس کی تیاری ہے ، اور وسری طرف سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم نے رات بحروعا کمیں کی ہیں۔

# غزوه بدرکی رات آپ کا ساری رات رونا

حضرت صدیق اکبردسی الله تعالی عند کے حالات کے اندر تکھا ہے کہ جس رات کو گزر کرسویر سے غزوہ بدر بونا تھا، وہ رات حضور صلی الله علیہ دسلم نے ایک چھپر میں گزاری ،اور پبر سے دار حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عند تھے، حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عند تھے، حضرت صدیق اکبروہ و سے رہا تھا کہ کو گ حضرت صدیق اکبروہ و سے رہا تھا کہ کو گ حضرت صدیق الله علیہ وسلم تجد سے وشمن آپ صلی الله علیہ وسلم تجد سے میں سرر کھے روتے رہے روتے رہے ، یبال تک کہ پوری رات رونے میں گزاروی ،الله اکبر، جب رات کا آخری حصہ بواتو بچھ سے حضور صلی الله علیہ وسلم کا کرونا ہرداشت نہیں ہوا، تو میں اندر کیا اور حضور صلی الله علیہ وسلم کا کندھا مبارک کارونا ہرداشت نہیں ہوا، تو میں اندر کیا اور حضور صلی الله علیہ وسلم کا کندھا مبارک سجد سے اٹھایا کہ حضور انتا شرو سے ،آپ کارونا ہم سے دیکھانہیں جا تا، خدا سجد سے اٹھایا کہ حضور انتا شرو سے ،آپ کارونا ہم سے دیکھانہیں جا تا، خدا سے لئے ہیں اب اٹھ جائے ، بہت رولیا آپ نے ہمارے کے ہمارے کے ہمیں ایس جسے بی

isesturdubol

حضورا شے اللہ کی طرف ہے آئے کی بٹارت کے کر مفترت جرینل علیہ السلام پہنی اللہ علی دعاتی بوری جرین ہے۔ تو بیم وقع ایسا ہے کہ دعا کی بھی مغرورت ہے کہ ہم اللہ کے سامنے گر گڑا کیں کہ اللہ کیا ہدین حقیم کی خصوصی مدوفر مائے ،اوران کو فقی مبین عطافر مائے ،اوران کی مدو کے لئے اللہ فرشتوں کو نازل فر مائے ،اوران کو مبین عطافر مائے ،اوران کی مدو کے لئے اللہ فرشتوں کو نازل فر مائے ،اوران کو مقابلے بیس جیتے بھی ہندو، یہودی ، بھوی ، کفار اورمشرکین ہیں ،اللہ تعالی ان سب کا بیج مثادیں ،ان کی ساری طاقت کو کفار اورمشرکین ہیں ،اللہ تعالی ان سب کا بیج مثادیں ،ان کی ساری طاقت کو کھڑ ہے کھڑ ہے کو ہے ،ان کی قوت کو بارہ بارہ کر دے ،ان کو اپنی گرفت ہیں لے کہ بیسے کوئی طاقت ہیں لیے ، اللہ تعالی ان کو اپنی گرفت ہیں لیے اور ہیشہ کے لئے ان کا نام منادے ،اسلام اورمسلمانوں کو د نیا ہی اللہ تعالی شان اور ہیشہ کے لئے ان کا نام منادے ،اسلام اورمسلمانوں کو د نیا ہی اللہ تعالی شان

وعاکی برکت سے حالات بدل جاتے ہیں

ایک روایت میں بیاجی ہے کہ دعا کی ہدولت اللہ تعالیٰ تقدیم بھی بدل ویہ جی روایت اللہ تعالیٰ عاجز تو دیے ہیں، دعا سے اللہ تعالیٰ عاجز تو جیس ہیں، دعا سے اللہ تعالیٰ عاجز تو جیس ہیں، جب عاجز نہیں ہے تو بلا شہر جوان سے درخواست کرے گا وہ اس کو اپنی حکمت سے بدل بھی سکتے ہیں، اس لئے گڑ گڑا کرد عاکر نی ہے، صرف ابھی نہیں کرنی بلکہ سنعتل بمیں ابنا سعمول بنانا ہے، اور گوشش کرنی جا ہے کہ ابنی ابنی معبد وں بی تنوط نازلہ بڑھی جائے، مسجد وں بی تنوط نازلہ بڑھی جائے،

wordpress.co

وارالعلوم میں فجر کی نماز میں قنوط نازلہ ہور ہی ہے، تقریباً ایک ہفتہ ہوگیا ہے، مجاہدین تشمیرے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے وعاہور ہی ہے۔

# مجاہدین کے لئے جان مال ایک کردیں

چوتھی بات سے تھی کہ مجاہدین تشمیر سے لئے ہمیں مال ہے بھی مدوکرنی جا ہے، جان ہے بھی تیارر ہنا جا ہے کہ جب موقع ہوگا انثاءاللہ تعالی جان بھی ویں گے، اور فی الحال ان کو مال کی بردی سخت ضرورت ہے، مال ہے بھی اللہ کے راہجے عمل حصد دینا جاہیے ، جوایک روپیہ اللہ کے رائے میں دے گا ، کم مات سو مُناه اس کوٹو اب ملے گا ،اور مزیداس میں اخلاص ہوگا تو سامنہ لا کوئیک اس کا تُوا**ب** بڑھ جائے گا ،ایک روپیے دے **گ**ا ساتھ لا کھروپیے دینے کا ثواب **نے گ**ا ،تو آج تن ہے ہم اپنی آمد نیوں کا تناسب مقرر کرلیں کہ اتناہر ماہ با قاعد گی ہے دیں کے بھتنی بھی اللہ تعالیٰ جس کو تو نیق و ہے ، وہ وہاں ان کو بھیانے کی کوشش کر ہے ۔ تا کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے مال ہے ہماری جباد میں شرکت ہو جائے ، اور جباد میں شرکت کا جوبو اب عظیم ہے ، مال ہے بھی شرکت ہوتی ہے ، جان ہے بھی شرکت ہوتی ہے، وعا سے بھی شرکت ہوتی ہے، ہر طرح سے شرکت بوعتی ہے،اس وجہ ے جس طرح ممکن ہواس میں شرکت کریں ،اب دعا کرتے ہیں الند تعالی اینے فضل سے ان میار باتوں ریمل کرنے کی تو میں عطافر مائے ، آمین ۔

ولآخر ومحواؤنا فى المنعسر لله وب المنتسس

besturdup As wordpress com

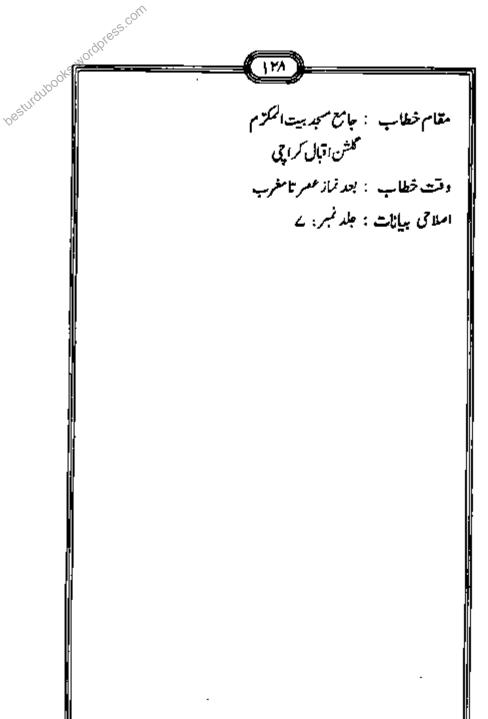

pesturd

يمسم الله الرّحمن الرّحيم

# قحط سالی کے اسباب

191

#### ان كاعلاج

تعجمه و تصلى على رسوله الكريم داما بعد ! فاعود بالله من الشيطل الرّحيم ٥ بسم الله الرّحين الرّحيم ٥ مشلك المتغفر و ارتكم الله كان غفّارا ٥ أرب الشماة غليكم مذوارا ٥ و يُحيد تكم بالموال و بيئن و يَحيل لكم حتب و يَحَعَلُ لَكُمُ انْهَارًا ٥ صدق الله العظيم

(مورةفوح)

سب مسلمان ایک جسم کی ما نند ہیں

میرے قابل احترام بزرگو! متعدد احاد بٹ میں میں مضمون موجود ہے کہ تما مسلمان ایک جسم کی طرح میں ،جس طرح ایک جسم کے تمی عضو میں در د ہوتو

سارے جسم میں ورو ہوتا ہے، کان میں ور د ہوتو ساراجسم وروکرتا ہے، گروے یں در د ہوتو ساراجسم در دمیں تڑیتا ہے، دل میں در د ہوتو ساراجسم تڑھال ہوجا تا ے اور تکلیف محسوس کرنا ہے جسم کے سمی حصد میں کا نٹا یا سوئی چہے جائے تو سادے جسم میں اس کا احساس ہوتا ہے ،ای طرح ساری و نیا کے مسلمان ہیں ، و نیا کے کسی کوئے میں کسی مسلمان پر کوئی تکلیف آجائے ، یا انہیں کوئی پریٹانی پیش آ جائے ، یا کسی حاویثے ہے ووجا رہوجا کمیں تو ان کی اس تکلیف ہے باقی و نیا کے سنمانوں کوچھی احما کر ہونا جا ہے واک لینے کہ سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں ،اور میا رے مسلمان الیب جسم کی طرت ہیں ،جس طرت جسم کے اندر کسی ایک ب حصہ کی تکلیف کوسارا جسم محسوس کرتا ہے ای طرح یوری امت مسلمہ سے کسی ایک حصہ کو تکلیف ہنچے تو ہاتی ہے ہے بھی تمام مسلمانوں کواس کا احساس ہونا جا ہے۔ اس کومحسوس آمرۂ چاہئے اور ان کو ان کی اس تکلیف کی وجہ ہے تکلیف ہوئی

غیرون کا در دا بنا در د ،غیرون کی راحت اپنی راحت

یہ بھی ہمارے دین والمان کا ہم سے تفاضا ہے اور ہم سے اس کا مطالبہ ہے کہ ہمارے اندرائید و صما س ہونا جا ہے اور ہماراخمیرا تفازندہ ہونا جا ہے کہ ہمیں دوسرے مسلمانوں کی تکلیف سے خود کو تکلیف ہوں اور ان کی راحت سے ہمیں راحت محسوس ہوں ان کی مسرت سے ہمیں مسرت ہواوران کی تکلیف سے ہمیں تکلیف ہوں اور اسرین س تحلیف سے ہمیں تعیف نیس ہوئی تھینہ تا ہوں سے ہمیں تکلیف ہوئی تھینہ تا ہوں سے تھی کے مردہ ہونے علامت ہے، اور ہمارے ہے حس ہونے کی نشانی ہے، اور آگ بات کی علامت ہے کہ ہمارے اندر ہمارے اپنے بھائیوں کا در زئیس ، اور جن لوگوں کو ایمان کامل ہوتا ہے اور جن کے اعمال کامل ہوتے ہیں ان کے اندر سے بات پورے طور پر پائی جاتی ہے ، ان کو ووسرے مسلمانوں کی تکلیف کا ایسا احساس ہوتا ہے کدایٹی تکلیف کا بھی اتنا حساس نہیں ہوتا۔

# حضرت تھا نو گ کے دل میں است کا در دوغم

تحکیم الامت حضرت مولانا تھا تو کی رحمتہ اند عدیہ کے حالات جی ہیں ہیا ہات جگہ جا گئد جگہ موجود ہے کہ حضرت تھا تو کی رحمتہ القد علیہ کے زیانے جی مسلمان بڑی بڑی تکلیفوں اور مصیبتوں جی جہائی جوئی مسلمانوں کے اور چھائی جوئی تھی ،انگر ہزوں کا وور تھا ،تو حضرت تھا نوک رحمتہ اند علیہ فرماتے جیں کہ جب بھی سوتے کے وقت محصلمانوں کی خشہ حالی اور بدعائی اور ان کی پریٹانیوں کا دھیان آجاتا ہے تو میری جیندا زجاتی ہے ،اور اگر ان کی تکافیف کا بھوک کے وقت دھیان آتا ہے تو میری جیوک اُڑ جاتی ہے ۔اللہ کے نیک بندے جی ولی میں ان کا بیا جاتے ہیں ولی میں ان کا بیا جاتے ہیں ولی میں ان کا بیا حال ہے کہ ان کے لئے مسلمانوں کی تکلیف ایس ہے جیسی اپنی میں ان کا بیا ہے کہ ان کے کہا مسلمانوں کی تکلیف ایس ہے جیسی اپنی میں دیا ہے۔

# روحانی باپ کے دل میں روحانی اولا د کاغم

مسلمانوں کی پریشانی کا ایسا خیال ہے جیسے اپنے بچوں کی پریشانی کا خیال ہے، جیسے تعلی سنی اولا وکو اگر رات کو تکلیف آئے جیرے تو والدین اپنی تکلیف بھول جاتے ہیں ، کھانے کے دنت اگر معلوم ہوجائے کہ بیٹے کے ماتھ یہ پچھ ہوا تو

wordpress.co

کھانا چھوڑ دیتے ہیں کہ اولاد سے محبت ہے ماں باب سے محبت ہے ، بھن بھائیوں سے محبت ہے، تعلق ہے، اس تعلق کی دجہ سے انسان اپنا کھانا، بینا،

جا گناء مونا مچھوڑ ویتا ہے۔

# بمارا بإطن فحيك نهيس

یمی احساس ہمارے اندرہارے ایے مسلمان بھا کیوں کا بھی ہوتا

چاہئے ،اگر ہمارے اندریا احساس نہیں ہے تو ہمارے اندر بہت بڑی کی ہے اور

ہماری کروری ہے ،اور ہمارے باطن کے سیح نہ ہونے کی علامت ہے ، جن کا

باطن بن جاتا ہے ،ان کا بیرحال ہوتا ہے کہ دوسرے مسلمانوں کی تنظیف بھی ان

کی اپنی تنظیف بن جاتی ہے ان کی پریٹائی بھی اپنی پریٹائی بن جاتی ہے ۔

حضرت تی تو کی رحمۃ اللہ مارے کا بیرحال تی ۔ لہذا ہمیں ہمی اس کا پجوا حساس ہوتا

چاہئے ، یوں تو اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں پرطرت طرح کی ہوئی ٹوٹ

پڑی ہیں ،طرح طرح کی مسیمتوں میں جٹلا ہیں ، کفار ان پرمسلط ہیں ،ادران پر

قحط ز د همسلمان اور بهاری ذ مه داریاں

مسلمان باوجود بشار لاتعداد ہوئے کے کافروں کے سامنے مغلوب میں وان کا تختہ مثل سے ہوئے میں دلیکن کچھ علاقوں میں صورت حال الیم ہے جو بہت زیادہ ازیت ناک اور تعیف دہ ہے ۔ تیسے موجت ن ک سدتے ہیں تھے

یز کیا ہے،ای طرح افغانستان کے بعض علاقوں میں قط بڑا ہوا ہے ،روزالا و ہاں جانور مررہ میں ، کھانے کوئیں ہے ، بینے کے لئے پچوٹییں ہے ،مبز ونہیں ہے، بارش بند ہے، اور بارش کے بند ہونے کی وجہ سے قحط پڑ گیا، جس کی وجہ ے عدی نا لے انہر اتالا ب سب خشک بڑے ہیں اجب یا ٹی نہیں ہے اسٹرہ نہیں ہے تو ظاہر ہے جانو رکا تو ای برگز ارا ہے،ای طرح جب فصلیں نہیں أحميں گی تو و ہاں کے رہنے والوں کے لئے غذائی ثلت پیدا ہوگی ،جس کی وجہ ہے وہاں کے سلمانوں کے لئے بہت بوی تکلیف سے اور پریشانی ہے ، اور سب سے بڑی مے بیثانی میہ ہے کہ ان کا قیمتی سر مار جو جانوروں کی صورت میں ب بیسب کھے نہ ہونے کی وجہ سے ہلاک ہور ہاہے ،ان کے سامنے وہ دم تو ڑ ۔ ہے ہیں، میانتنی اذبت اور تکلیف والی بات ہے، ای طرح اگر اللہ تعالیٰ نہ کرے قبط سالی ہڑ ھے تنی اور جس طرت ہے ہم سب کواس طرف توجہ دیتی جا ہے تھی ہم شبیں دے رہے تو وہ سب بھی بھوک ہے ہلاک ہو جائیں مے نقل مکائی پروہ مجبورتو ہورہے جیں ہ خدانخوستہ کسی اور پریہ تحط سالی پڑے تو اسے بیت ہے گا ،اس کا انداز واس کو ہے جس پر میہ یڑتی ہے ، میکننی زبر دست تکلیف ہے۔لیکن جس درجہ کا ہمارے اندر اس تکلیف کا احساس ہوتا جا ہے وہ ا حساس ہمارے ایرر پیدائیں ہور ہا، بیان کرنے کا مقصد صرف یمی ہے کہ ہے مجی جارے دین وایمان کا حصہ ہے ،اور ہماری ذیمہ داری ہے ، دین وایمان ہم سے مدمطالیہ کرر باہیے کہتمہیں اینے بھائیوں کی انگیف کا اپنے ہی اصاح . esturdubo

doress.co

ہونا جا ہے جیسے تہمیں اپنی تکلیف کا اصاس ہوتا ہے ، اپنے گھر والوں کی تکلیف
کا اصاس ہوتا ہے ، اپنے اٹل وعیال کی تکلیف کا دساس ہوتا ہے ، اپنے رشتہ
واروں کی تکلیف کا دساس ہوتا ہے ، اسی طرح ہے تہمیں ان کی بھی تکلیف کا
احساس ہوتا جا ہے ، اور احساس ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کی تکلیف دور
کرنے کے لئے ہم ہے جو ہوسکتا ہو ، دہ ہمیں کرنا چاہتے ۔ تو سب ہے پہل بات
سے کہ ہمارے اندراحیاس ہونا چاہئے اور اگر احساس نہیں ہے تو بجراحیاس
ہیدا کریں۔

ووسرول کی خوشی میں خوش ہونا اور تن میں تھمگین ہونا یمی اصل احساس ہے

حضرت مجدد الف کائی رحمۃ القد علیہ نے تحریر فر مایا جب کدا کیک تا نے میں میری ہے خوش نہیں ہوتی تھی لیمی اللہ میں میں میری ہے خوش نہیں ہوتی تھی لیمی خوش نہیں ہوتی تھی اور جن خوش کے اسباب ہونے کے باوجود بھی مجھے کوئی مسرت نہیں ہوتی تھی ،اور جن باتوں سے انسان کوغم ہوتا تھا وہ مجھے پیش آتی تھیں ،لیکن مجھے غم نہیں ہوتا تھا، تو اس نے انسان کوغم ہوتا تھا وہ مجھے پیش آتی تھی تو میں بنہ کے ندر جب کوئی خوش ہوتا تھا، اور جب کوئی غم پیش آتی تھی تو میں بنہ کے ندر جب کوئی خوش ہوتا تھا، موالا تھا، اور جب کوئی غم پیش آتا تھا تو بند کلف عملین ہوتا تھا۔ تو میری اس کوشش کے سینے میں اللہ کے فضل و کرم سے میری پہلی حالت تبدیل ہوگئی ،اور جودو مری حالت میں اللہ کے فضل و کرم سے میری کی حالت میں میری حالت خوشی والی ہوتی تھی اور غم کے وقت میری حالت غم والی ہوتی تھی ،اور آگر کوئی اور ہوتا تو میل والی اور غم کے وقت میری حالت غم والی ہوتی تھی ،اور آگر کوئی اور ہوتا تو میل والی اور غم کے وقت میری حالت غم والی ہوتی تھی ،اور آگر کوئی اور ہوتا تو میل والی حالت غم والی ہوتی تھی ،اور آگر کوئی اور ہوتا تو میل والی دائی حالت میں میری حالت خوشی ،اور آگر کوئی اور ہوتا تو میل والی دیتم کا حالت و میں ،اور آگر کوئی اور ہوتا تو میل والی دیتم کی دو سے مقام ہر فائز جیں ،ان اوتو شم کا است و بہت بی بوت مقام ہر فائز جیں ،ان اوتو شم کا

عُم رہا، اور نہ خوشی کی خوشی رہی ، بیرتو رئج وغم کی حالت سے بہت دور چلے مھے، بہت او نچے چلے مھنے ، حالا نکد او نچے تیس بلکہ نیچے آگئے، اس لئے نیچے آھئے کہ مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیرحال نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا توبیہ حال قفا کہ غم کی باتوں ہے غم ہوتا تھا اور خوشی کی باتوں ہے خوشی ہوتی تھی۔

آ قاعلِی کا اپنے بیٹے کے پاس تشریف لے جانا

حفرت انس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ حضرت ابرا ہیم رضی الفید تعالی عند جود وہ حد پلانے کے لئے مدین طیبہ سے باہر ایک لوبار کی ہوتی کو دیے ہوئے تنے ،اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہمی ہمی تشریف لے جائے ہے ،ان کی ہیاری کے زیانے ہیں بھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائے ہیں کہ آخری مرتبہ جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم تشریف بے سلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہینچ تو صفرت ایرا ہیم رضی اللہ تعالی عند کوآپ کی گود ہیں دیا گیا تو ابھی وہ آپ سلی اللہ علیہ وسلی کی موجی اللہ وسلی کی اور بیس دیا گیا تو ابھی وہ میں اللہ علیہ وسلی کی اللہ علیہ وسلی کی اللہ علیہ وسلم کی کو د بی بیس معترت ابراہیم رضی اللہ تعالی عند کا آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی مور بیس انتقال ہو گیا،

بیٹے کی وفات برآ پ صلی اللّٰدعلیہ وسلم کارونا

اور چیسے بی آپ کا انقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگھوں سے آنسو نیکنے گئے ، حضرت عبد الرحمٰن بن توف رضی اللہ تعالیٰ عند ہو یہ بھیتے تھے کہ حضور صلی الله علیه و الله علی اولوالعزم بغیرول میں سے بین ،آب برشاید اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا ،ایس بات ہے متأثر نہیں ہوں مے ،لیکن دیکھا کہ آپ صلی انتدعلیہ وسلم تو ان کے انتقال بررورہے ہیں ماور آپ صلی انتدعلیہ وسلم کی آتھوں سے آنسو بہدر ہے ہیں اتو انہوں نے عرض کیا کدیا رسول الله صلی الله لیہ وسلم آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ہاں میں بھی منسن بول اليكن ميس زيان سے واى كبول كا جس كا تقم ہے اور قرم ايانسا لله و اضا المیسه واحتعون ۱۰ود پجرفرهایا کداست ابرا پیم! بیم تمپادی موست بربهت تمکین ہیں۔ دیکھنے! حضور کے صاحبز ادے کا انتقال ہوا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم رو رے میں واور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آٹھوں سے آنسو آرہے ہیں ونوغم کی با تول سے حضور مسلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تم ہوتا تھا ، اور خوشی کی باتوں ہے خوشی کے آ ادآ ب صلی اللہ سید اسلم کے چبرے سے ظاہر ہوتے تھے، لہذا سنت کا جو بھی حال ہوگا وی آئمل ہوگا۔

# مزاج کومزاج نبوی بنائیں

ائ لئے مجد دالف ٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپ بہلے حال کا علاج کیا کہ جب خوش کا موقع آتا تو ہئے۔ کے لف خوش ہوتے اور جب تم کا موقع آتا تو ہنے کے لف غم کرتے واس علاج سے ان کی حالت بدل کئی اور مسنون حالت قائم ہوگئی۔

ال ہے جمیں جاہیے کہ جارتی طبیعت میں ایران کی تغلیف کا احساس

تریس ہے تو ہمیں اس کا اصاس کرتا ہا ہے ، یہ بین کہ ہیں اخبار پر ما اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ہملہ کہدد یا کہ واقعی وہاں بہت تحت قبط پڑا ہوا ہے، بھائی وہاں قبط پڑا ہوا ہے کوئی ان کی طرف توجہ بین دے رہا حکومت بھی توجہ بین وے رہی ، ہیں اخبار پڑھا، حافات سے اور دو تین جمعے تھرے کے لئے کہے ، اور پھر بی خاموش ، یہ ہما ری ہے حس ہونے کی علامت ہے ، اس کا علاج بھی بی ہے ہما ری ہے حس ہونے کی علامت ہے ، اس کا علاج بھی بی ہے کہ ہم فکر مندی کے ساتھ ان کے حالات سین اور پڑھیں ، اور سننے پڑھنے کے بعد ول سے بھران کی تکلیف کو موس کریں ، اور تھوڑی دیر کے لئے سوچیں کہ اگر خدا نو است ہم پر بھی دلی حالت آئی ہوئی ہے ، اور شین ہو گئی ہوئی ہے ، اور شین ہو رہیں ، ہر طرف حالات تراب ہیں ، بر بھی دلی حالت آئی ہوئی ہے ، بارشین نہیں ہور ہیں ، ہر طرف حالات تراب ہیں ، بر جینی ہر طرف ہے ، لیکن سے بارشین نہیں ہور ہیں ، ہر طرف حالات تراب ہیں ، بر جینی ہر طرف ہے ، لیکن سے تکلیف اس درجہ کی نہیں ہے جس درجہ کی تکلیف ان لوگوں کو ہے ۔

قط بدا عماليون كاثمره ب

صرف تعوزی و مرے لئے خورفکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر خدا نخواستہ
ای درجہ کی حالت ہماری ہوجائے تو پھر ہمارا کیا ہوگا۔ اس خور وفکرے ہمارے
اندرا حساس پیدا ہوگا ، اور بیا حساس ہمیں اپنے اندر بنہ کے لف بیدا کرنا چاہتے ،
بیا حساس ہونا چاہتے ، اور اس کے بعد ہمیں چند کام کرنے چاہئیں۔

ان میں سے سب سے اہم اور بنیادی کام یہ ہے کہ ہمیں وہ سب حلاش

ان من سے سب سے اہم اور میں وق میں ہے اور اس میں اور اس می اور اس میں اور اس میں اور اس میں اور اس میں اس می

ہو یکتے ہیں ،اور یہ بم پر بھی آسکنا ہے ، تو اس کا ایک عموی سب اور ایک خاص الخاص سبب منا ہوں کی کشریت ہے ،اللہ یاک فرماتے ہیں :

wordpress,cor

وَمَاأَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيَبَةٍ فَبِمَا كَنْبَتُ أَيْدِيُكُمُ وَ يَعَفُّو عَنُ كَثِيْرٍ (مورةالشورى: ٢٠٠)

ے بڑھ جاتا ہے تو کچراک کا و بال اس پر طاہر ہوتا ہے، درنہ بیٹتر گناہ تو اللہ پاک خود علی محاف کردیتے ہیں ،اورا گرانلہ تعالیٰ ہر گناہ کے بدلے میں پکڑیں تو

بعر تهارا كهانا چياسب كيونم بوجائ ونه بينے كولي و ندكهانے كوليے\_

ریتو ہم اللہ کے نظر سے بی کھارہے ہیں، پی رہے ہیں اور بی رہے ہیں، اور بی رہے ہیں، اور بی رہے ہیں، اور شارے کی ا ور شدہار سے گناہ تو است نے ہو چکے ہیں کہ شتو ہم ہینے کے لائق ہیں، نہ کھانے کے لائق ہیں اور نہ جینے کے لائق ہیں، نہ جلتے پھرنے کے لائق ہیں، یہ تو اس کا فضل ہے، اور یہ جو ہمارے ورمیان بوڑھے ہیں، یکے ہیں ان کے فٹیل ہم کھارہے

یں، پی رہے ہیں، بی رہے ہیں، لبذا قط کاعموی سب توبہ ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہئے واور اینے گناموں سے توبہ کرنی چاہئے اور اللہ سے بناہ ماتکی

چاہے ، ممناه سے فی کراورتو بدا ختیار کر کے پاکیزه زندگی اختیار کرنی جاہے۔

,wordpress.co

### قحط کےخاص اسباب

ایک خصوصی سبب بھی ہے، ہے تو وہ بھی گزاد، لیکن وہ خاص اس تم کے ا عالات کا سبب ہوتا ہے ،اس کی وجہ ہے عام طور پرایسے حالات پیش آتے ہیں، اور وہ ہے سود کالین دین ،سود کا کار و بار کرتا۔

حصرت عماس رضی الله تعالی عند فر ماتے ہیں کہ حضورصلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ جس قوم میں سود کالین وین ہوگا، وہ قوم ضرور قبط سال میں جنالا ہوگی، اور مرقب شد سرالعہ میں سے مشارعت سے سالہ میں میں ا

دونوں گنا و ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، بینک میں ہے رکھے جاتے ہیں اور بیرکام مسلمان کرتے ہیں ، ہمارے اپنے ملک میں ہور ہاہے، بینک کے

یں «در سیع ہے میں رہے ہیں «ہارے ہے ملائی کی دورہ ہے ، بیٹ کے ذریعے ہے لیٹا دینا ہوتا ہے ، منافع لیا جاتا ہے، سیدیگ ا کا ؤنٹ ہو یا مجرفتش

ڈیپازٹ ہو، ہرطرح کانفع تاجائز ہے، کسی صورت میں بھی جائز نبیں ہے، نفع

کے نام سے چیے ملتے ہیں اور ووسود ہے ،اور سود کالین دین جوتو م کرتی ہے وہ - بقت میں میں تاریخ

قوم قط سالی میں متلا ہوجاتی ہے، فشک سالی میں مبتلا ہوجاتی ہے۔

رشوت اورسود نے ہمیں کا قروں کا ابدی غلام بناویا ہے

مغلوبیت کا بہ حال ہے کہ ہم سب مغلوب میں وکا فر غالب ہیں ، بس جو بات کا فرکہددیں وہ کا م ہم کررہے میں وہم ہرطرح سے ان کے ساتھ عاجز ہیں ،

ہم ایٹی قوت بن مجھے اس کے باوجود ہم ان کے قلام میں ،وہ جو جامیں اپنی من ان کے لیس اس سے ارد برسم وہیں کے بعد روس مفال سے مرا

مانی کرلیں ،اس کے باوجود ہم کیجوئیں کہدیکتے ، جاری مغلوبیت کا بھی حال ہے

اس کی دجہ یہی ہے ہما رے اندر دشوت عام ہے آئون ساسر کارٹی مخر ایسا ہے جس کے اندر دشوت شہوں اس کا لین دین شہوں بغیر دشوت کے کوئی کام ہوتا ہی نہیں ، اور دشوت بھی موجب لعنت ہے ، اور سود بھی موجب لعنت ہے ، دشوت بر لعنت کے جواثر ات ہیں ان بی سے ایک اثر یہی ہے کہ لوگ مغلوب ہوجاتے ہیں ، ان کا احترام جاتا رہنا ہے ، ان کی عزت نہیں رہتی ، ان کا سکول غارت ہوجاتا ہے ، اور طرح طرح کی مصیبتوں ہیں جبتلا نہیں رہتی ، ان کا سکول غارت ہوجاتا ہے ، اور طرح طرح کی مصیبتوں ہیں جبتلا ہوجاتے ہیں ، این کا احترام کا اندر متنا ہوجاتے ہیں ، بیا تعرامی اور طرح کی مصیبتوں ہیں جبتلا ہوجاتے ہیں ، بیا تعرامی اور سے چینی کے اندر متنا ہوجاتے ہیں ، بیا لعنت کے اندر متنا ہوجاتے ہیں ، بیا لعنت کے اندر متنا ہوجاتے ہیں ، بیا لعنت کے انداز انتا عام ہے کہ اس کے علاج کے لئے بھی کئی مسینے جا بیس ۔

# تنجارتی امور کی <sub>گئی</sub> نا جا ئزشکلیس

بہت ہے تا جرسود کا کارو باراس طریقے ہے کرتے ہیں کہ بہت ہے لوگ اپنی اپنی رقیس ان کے حوالے کردیتے ہیں ،اوران کی رقم ان کے پاس محفوظ رہتی ہے ،اور کاروبار میں گئی رہتی ہے،اور وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی ہے ہمیں پھے دیدیا کریں،اور دہ تا جرا پئی مرضی ہے ایک لاکھ پر بھی ڈھائی بڑاررو پے دید ہے ،کھی دو بڑاررو ہے دید ہے ،کھی ایک لاکھ پر تمن بڑاررو ہے دید ہے ، اور کھی پونے تمن بڑار دید ہے اور کہتے ہیں کہ اس بی نفح فش نہیں ہے،اس لئے یہ جا تز ہے، اپنی طرف ہے اس کو جا تز بچھ لیا ہے ، حالا تک یہ مودی معالمہ ہے،اس لئے کہ نہ شرکت کا معالمہ ہوا،نہ مرابحہ کا

- asturdub<sup>C</sup>

ordpress.co

سعاملہ ہوا ، رقم محفوظ اور نفع متعین نہیں للبذا جورتم آپ کی اس نے محفوظ کر لی ، یہ ا رقم آپ کی اس کی طرف قرض ہوگئی ، اور قرض ہونے بعد اس پر جو بھی گفع آ ہے گا جا ہے فئس ہویات ہو، دونوں صورتوں میں سود ہے گا۔

انعای بانڈیں اور بینک کے نفع میں میں فرق ہے کہ بینک جورتم اینے بال ركمتا بي تواس برمتعين شرح سے نفع ديتا ہے، وبال بريمى اصل رقم محفوظ ہے،اس محفوظ رقم پر دومتعین شرح ہے تفع ویتا ہے، دو ہے سود، اورا نعای بانثر کی ائلیم میں بھی جولوگ اپنی رقم دیتے ہیں وہ حکومت پر قرض ہوتی ہے ،اور حکومت اس پر جو تفع دینا بیا بتی ہے دواس کوشرح متعین ہے نہیں دیتی بلکہ بذر بعد قرید اندازی ویتی ہے، جتنا نفع وینا ہے! س کوقر مداندازی کے ذریعیہ ویدیا جاتا ہے، تو متعین نہیں ہے ،اس کی مقدا ربھی متعین نہیں ہے ،اور آ دی بھی متعین نہیں ہے ، البذاء وبھی اس سود کے دائر ہے میں آتا ہے ،لوگوں سے بوتی بزی رقیس لے کر اس سے کار دیار کرر ہے ہیں اور لوگوں کونفع و سے رہے ہیں ، اور بچھورے ہیں کہ ہم اس مر جائز کا رو بارکر رہے ہیں ، ھالانکہ بیسودی معاملہ ہے، اور بہنکوں کے ذ ربیدے کتنے سودی معاملات ہور ہے ہیں ، ڈیفنس سیونگز سرمیٹیکیٹ جویاانعامی ہانڈ یا مینکوں کے بیکھاتے ہوں جس پرشرح سے نفق دیا جاتا ہے، بیرسب سودی ا معاملات میں ۔

اسلامی ملک سود کی لیٹ میں

اس طرح سے ہمارے ہو، سے ملک ٹال سود کا لین وین اتنا عام ہے جس

Desturdubo,

کا کوئی اندازہ نہیں ہے، جتنے بینکوں سے قرضے لئے جاتے ہیں جاہے زرقی رقیات کے قرضے ہوتے ہیں جاہے زرقی رقیات کے قرضے ہوں وہ سب بھی سوو ہیں، بلاسود تو ہوتے ہی نہیں، سب سود پر اس طریقہ سے اسٹے شرام اور تا جائز معاملات ہور ہے ہیں تو اس بنا پر قطانیں پڑے گا تو اور کیا ہوگا، بہر حال! قطایز نے کی مختک سائی کی بنیاد کی جناح سود کالین وین عام ہوتا ہے، لہذا جتنا ہوستے ہمیں سود کی لین وین سے تو ہر کر گڑ اور کے اللہ تو ہو کے ہو کر گڑ ایک اللہ تعالی کے سائے رجو کا ہو کر گڑ ایک اللہ تعالی کے سائے رجو کا ہو کر گڑ ایک اللہ تعالی کے سائے رجو کا ہو کر گڑ ایک اللہ تعالی کے سائے رجو کا ہو کر گڑ ایک اللہ تعالی کے سائے رجو کا ہو کر گڑ ایک اللہ تعالی کے سائے رجو کا ہو کر گڑ ایک اللہ تعالی کے سائے رجو کا ہو کر گڑ ایک اللہ ہے معانی ، تمیں ہے

آو به کی پینی شرط: ندامت اورشرمندگی

توبدئی تین شرطیس میں ،جس کی طرف عام طور پر تماری توجہ ندہونے کی اجہ سے تماری توجہ ندہونے کی جہ سے تماری تو بدکال نیس ، جس کی طرف عام طور پر تماری توجہ ندہونے کی جہ سے تماری تو بدکال نیس ،و آلی ،اس میں جو گئے اپنے ول میں اپ آن دوں پر شرمند وادر ناوم ہو کہ بہت برا کیا ، یا اللہ جسس آپ کی نافر مانی نیس کر فی تھی اے پر وردگار ہم سے خلطی ہوگئی ہم وس پر میں اور شرمند و ہیں ۔

نا دم اور شرمند و ہیں ۔

د وسری شرط: گناه تیموژ نا

ووسری شرط بیاکدان وقت اس گناه کو چھوڑ بھی دے ایہ جو دوسری بات ہے بیہ بات کم لوگ بے رس کر نے جیں بلکد گناہ بدستور جاری رہتا ہے، ویسے بی استعقار کرنیاجا تا ہے اور ویسے ہی است خصر اللّه واللّهم اعضر لی پڑھ لیاجا تا ہے ، تو بھائی گناہ جھوڑ ہے بغیر خال استعقار کرنے پرتو شیطان بھی بنستا ہے ، گناہ ختم کئے بغیر سو کے بجائے لاکھ دولا کھ استغفار ختم کر لے اس سے کیا ہوتا تھے۔ لین گنا و تو ہرا ہر جاری ہے ، جب گنا و چھوڑنے کا اراد و بی نہیں ہے تو چھر دو تو ہے، تو ہے ہی نہیں ہے ۔ تو ہے اور استغفار کے لئے ضروری ہے کہ پہلے اس گنا و کو بھی آ دی چھوڑے جس میں جتلا ہے ، فورا اس کو چھوڑے۔

# تیسری شرط: آئندہ نہ کرنے کاعز م

ادر تیسری شرط بیا کے چھوڑتے کے بعد انٹہ تعالیٰ سے بیا بھرکرے کہ
آئندہ بھی نہیں کروں گا، چاہاں کو بیخطرہ ہوا ہے بارے میں کہ بیا گناہ ایسا
ہے کہ جھے سے پھر ہوجائے گا، اس کی پرواہ نہ کرے، ٹی الحال چھوڑ دے اور
آئندونہ کرنے کا پختہ عہد کرے، ان تین باتوں کو جب آ دم جھ کرے تو تب
جاکر آ دمی کی تو ہہ نسو بنا السند سوح ہوتی ہے، اور اس کی تو ہنا لص ہوتی ہے، اور اس کی تو ہنا لص ہوتی ہے، اور اس کی تو ہنا لص ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالی کے ہاں قبول ہوتی ہے، اور وہ ایسی زیر دست تو ہہ ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالی کے ہاں قبول ہوتی ہے، اور وہ ایسی زیر دست تو ہہ ہوتی ہے۔ اور وہ اللہ تعالی کے تمام سفیرہ اور کہیرہ گناہ معان ہوجاتے ہیں۔

بندہ کاحق بندہ ہے معاف کرانا ضروری ہے

بشرطیکہ کسی ہندہ ہے اس ممناہ کا تعلق نہ ہو ، اگر کسی ہندہ کی خق تلفی کی ہوئی ہوگی تو بھر پہلے اس ہندے ہے معاف کرانا ہوگا ، پھرای کسے وہ گناہ معاف ہوجاتا ہے ،ادراللہ پاک نے وعدہ فرمار کھاہے کہ جوالی تو بہم ہے کرے گا اورالیااستلففار کرے گاتو ہم ضروراس کی بخشش کریں گے۔ besturdubook

wordpress, corn

#### عذا ب سے حفا ظت کے دوذ ربیہ

عذاب سے نیجنے کے لئے اللہ پاک نے دو زرید بتا دے۔ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دجود مبارک اور دوسرا استغفار ، حدیث میں ہے کہ حضور اقتدی سلی اللہ علیہ وسلم کے فر مایا: میں دنیا سے جانے والا ہوں میں جب تک دنیا میں ہوں اللہ تعالیٰ کے عذا ب سے مامون ہونے کا ذریعہ ہوں، کیونکہ اللہ پاک نے فر مایا ہے کہ جب تک آب ان میں موجود ہیں ہم ان پر عذا ب نازل نہیں کریں گے ، کفار مک نے کہا بھی کہ آپ ہم پر عذا ب نازل کردیں اگر یہ برحق ہے ، اللہ نے فر مایا کہ جب تک حضور موجود ہیں ہم اپنا عذا ب نازل نہیں فر ما کیں ہے ، اللہ نے فر مایا کہ جب تک حضور موجود ہیں ہم اپنا عذا ب نازل کردیں اگر یہ برحق ہے ، اللہ نے فر مایا کہ جب تک حضور موجود ہیں ہم اپنا عذا ب نازل نہیں فر ما کیں ہے ، اللہ نے دالا ہوں ، آپ بھی اللہ کے عذا ب سے بہتے کا ذریعہ ہیں ، تو آپ نے فر مایا ہیں و نیا سے جانے دالا ہوں ، آپ تخریف لے گئے اب ایک صرف ایک ذریعہ باتی ہے اور دے استغفار۔

# استغفار ڈھال ہے عذاب سے

جولوگ استفقار کرتے رہیں مے ان پر بھی اللہ کا عذاب ٹازل نہیں ہوگا،
اور استفقار کا سطلب بہی ہے کہ جو گفاہ کئے ہیں ، ان پر شرمندہ ہوں اور ان کو
چھوڑ کر آئندہ نہ کرنے کا عبد کرے ، توجوتوم ایسا کرتی رہے گی تو عذاب جومقدر
ہوگا وہ بھی ٹل جائے گا۔ تو ہمیں استفقار کرنے کی ضرورت ہے ، اور استفقار
اپنے لئے بھی کریں ، رشتہ وار وں کے لئے بھی کریں ، اور دوسرے سلما نوں کے
لئے بھی کریں ، اور جہاں تحظ پڑا ہوا ہے وہاں کے سلمانوں کے لئے بھی کریں ،

wordpress.co

اور بوری و نیا کے مسلمانوں کے لئے بھی استففار کریں، کہیں جہاد ہورہا ہے، وہاں بھی استففار کی مسلمانوں کے لئے بھی استففار کی شرورت ہے، جہاں قط پڑا ہوا ہے وہاں کے لئے بھی استففار کی ضرورت ہے، اور بم طرح طرح کی پریشانیوں اور تکلیفوں ہے وہ جا رہیں اس کے لئے بھی استففار کرنے کی ضرورت ہے۔

ہم بھی بارش ہے محروم ہیں ،ہمیں بارش کی شخت ضرورت ہے ،اس کے لئے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالی ہے کو گڑا کے تو بدان لوگوں کے لئے بھی جو اس وقت اس قبط میں مبتلا ہیں استغفار کریں ،اور اپنے لئے بھی استغفار کریا جا ہے ، پہلے ان کے لئے کریں پھراپنے لئے کریں۔

ا ہے ساتھ سب مسلمانوں کواپنی دعاؤں میں یا در تھیں

الملّهُمُ اغْفِرُ لَنَا وَ لِلْمُوْمِنِيْنَ وَالْمُوْمِنَاتِ وَ الْمُسُلِمِيْنَ وَالْمُسُلِمَاتِ

بيد بهت بق مخفرسا استغفار ہے اس بی اپنے لئے بھی اور تمام مسلمانوں
استغفار آ جاتا ہے، لہٰذا بیدعا کرنی جا ہے کہ اے الله سارے مسلمان مرداور
مسلمان عورتوں کی منفرت فرما، اور اے اللہ بم سے جننے گناو ہو بھے جیں ان
سب کومعاف فرما، دور بم پر جو وہال آ کیا ہے وضنوں کی صورت بی ، کہیں قط
سائی کی صورت بی ، کہیں بارش کے بند ہونے کی صورت بی ، کہیں بناری کی
صورت بی ، کہیں وہا کول کی شکل بی ، کہیں پر چاندوں اور مسیبتول کی صورت
میں، یا اللہ تو ان سب کو اپنے فشل و کرم سے معاف فرما، اور ابی رحمت سے
معاف فرما، اور اباری کامل منفرت فرما۔ اور دومروں کے لئے منفرت کی وعا

کرنے کے حدیث میں تمن فائدے بیان کے مکتے ہیں، یعنی اگر کوئی مخص دوسرے مسلمانوں کے لئے استنفاد کرے گا اور ان کی مفقرت ماستھے گا تو اس کو تبین فائدے حاصل جوں گے۔

#### دوسروں کے حق میں دعا کرنے کے تین فائدے

پہلافا کدہ یہ کہ جئے مسلمانوں کے لئے وواستعقاد کرے گا ہرمسلمان کے بدلے اس کے اعمال نامہ میں ایک بیگی تھی جائے گی ، ذرای ویر میں کروڑوں نئیبیاں آپ کے نامہ اعمال میں آ جا کیں گی ، اور میں کروڑوں کے بجائے اربوں کھر یوں نئیبیاں حاصل کرنے کا طریقہ میں بتاتا ،وں ، وہ یہ کہ آپ کمیں اے اللہ! آ وم علیہ السلام ہے لے کراپ تک جولوگ وفات پاچکے ہیں ، اور جوموجود ہیں ، اور جو تیا مت تک آ کی محفظ فرا، و این کی بخشش فرا، اور ان کو اور ہم کو اپنی آ نوش رحمت میں جگہ عطافر ما، تو بجائے کروڑوں کے اور ان کو اور ہم کو اپنی آ نوش رحمت میں جگہ عطافر ما، تو بجائے کروڑوں کے اور ان کو اور ہم کو اپنی آ نوش رحمت میں جگہ عطافر ما، تو بجائے کروڑوں کے اور ان کو اور ہم کو اپنی آ نوش رحمت میں جگہ عطافر ما، تو بجائے کروڑوں کے رحمت سے تو از نا چا ہے ہیں کہ تم ان کے لئے استعفاد کرلو، ہم تمہار سے لئے کروڑیں گے۔

حالانک بیرتو ہمارے ایمان کا نقاضا تھا کہ ہم ان کے لئے دعا کریں اور اگر ہیں کے بدلہ کوئی ایر نہ ہوتا تب بھی بیہ ہمارے ایمان کا نقاضا تھا کہ ہم ان کے لئے دعا کریں ، پس اللہ تعالی تو غورالرجیم ہیں ، وہ تو بہانے بہانے سے اپنی رحمتوں کی بارش کرنا جائے ہیں ، ایک توبیرفائد دہوگیا۔ 5.Wordpress.co

#### ستجاب الدعوات بننے كا ذريعه

دوسرافائدہ یہ کہ حدیث میں بیہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے مسلمان کے لئے
روزانہ ستائیس مرتبہ استغفار کرے تو اللہ تعالی اس دعا کرنے والے کو مستجاب
الدعوات بنادیتے ہیں، یعنی اس کو انلہ تعالی ان لوگوں میں سے بنادیتے ہیں جن
کی دعا بارگاہ اللی میں قبول ہوتی ہے، اب بیا ہے لئے یا کسی کے لئے بھی اللہ ک
بارگاہ میں جب دعا کرے گا تو اس کی دعا رونہیں ہوگی، اللہ اس کی دعا کوقبول
فرما ئیں گے کیونکہ اس نے دوسرے مسلمانوں کے لئے دعا کی ہے، ایک حدیث
میں ستائیس مرتبہ ہے اورا یک بی پہیس مرتبہ ہے، میں نے ستائیس والی روایت
میں ستائیس مرتبہ ہے اورا یک بی پہیس مرتبہ ہے، میں نے ستائیس والی روایت
یاک اس کو متجاب الدعوات بنادیں گے۔

تیسرافا کدہ یہ کدانلہ تعالی اس کو ان بندوں میں شار کردیں گے،جن کی بدولت انلہ تعالی اپنی مخلوق کو روزی عطافر ماتے ہیں، تو جب اس کی وجہ ہے دوسروں کوروزی مطافر ماتے ہیں، تو جب اس کی وجہ سے دوسروں کوروزی ملے گی تو کیا یہ محروم رہے گا، جب اس کی وجہ سے قبط دورہوگا تو یہ خود مال کی فراوانی سے مالا مال ہوگا، اپنا بھی فائدہ اور دوسروں کا بھی فائدہ، دوسروں کے لئے دعا کرنے میں مشغول ہونے میں اللہ نے کہنا فائدہ رکھا ہے، تو ہم کو اس کا ہی احساس کر لیمنا چاہئے کہ ہم کو اس کا ہی احساس کر لیمنا چاہئے کہ ہم مسلمان کے بدلے میں ایک نیکی مل رہی ہے، اور روزانہ ہم ستائیس مرتبہ کا ہم معمول بنالیس کے تو اللہ تعالی دو فائدے اور دیں میں کہا تا ہم میں ان کو گوں میں معمول بنالیس کے تو اللہ تعالی دو فائدے اور دیں میں کہا تا ہم میں ان کو گوں میں

,wordpress,cor

بنادیں گے کہ جن کی دعا ئیں قبول ہوتی ہیں،اوران لوگوں میں ہے کرویں مے جن کی بدولت مخلوق کوروزی لتی ہے۔ استعقار کتنی بردی دولت ہے ، بلکہ حدیث می آیا ہے کداللہ یاک نے استغفار کو ہرتگی ہے نکنے کا ذریعہ بنا ٹاہے، ہرمعیب اور تکلیف سے بیچنے کا ذریعہ بنایا کے ، جب بھی کوئی تکلیف اور مصیب میں متلا موتو کشرت سے استغفار شروع کردے تو اللہ تعالی اس استغفار کی برکت ہے اس کی تمام مصبتیں اور پر بیٹانیاں دور فرما دیں گے، اور وجہ اس کی ظاہر ہے، مصیبت آئی ، پریشانی آئی تو ہمارے گنا ہوں کے سبب ہے آئی ، اور جب ہم نے اللہ ہے اپنے گنا ہوں کی معافی اور پخشش مانگ کی تو اللہ نے سب بچھ معاف کردیں ہے ،ووخرور بخش ہے ، وورجیم ہیں ،لنذاد وخرورمعاف کریں ہے۔ جب کا فرایمان لے آتا ہے تو اس کے کغرا ورشرک کومجمی اللہ تعالیٰ معاف کردیتے ہیں ہتو مسلمان کا گناہ تو کفراور شرک ہے کم ہے ،اس کو انڈد کیوں نہیں معاف فرما کیں گے،اللہ کا دعدہ ہے اللہ پاک معاف فرما کمیں گے،ہمیں بقین رکھنا جا ہے ،اور پیکام ہمیں کرنا جا ہے۔

بنی اسرائیل کے ایک گناہ گا رنو جوان کا واقعہ

دومرا کام بیکر تا چاہئے کہ جہاں کہیں بھی نماز استیقا وکا اعلان ہو، وہاں ہمیں بڑے اہتمام کے ساتھ جاتا چاہئے ،اور نماز استیقاء اوا کرنی چاہئے، کونکہ بیسرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے،اور دیگرا نبیا ویلیم السلام کی بھی سنت ہے، معترت مولیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ قبط پڑگیا تو

موی علیہ السلام فے اعلان کردیا کہ سب میدان میں جمع موجا کیں ،وہاں اللہ تعالی سے بارش کی وعا ماتھیں مے مستر ہزار بن اسرائیل جمع ہو سے موی علیہ السلام دعا كرانے والے تقے،اور بيرسب آمين كينے والے تنے ،دريرتك بيرسب وعا کرتے رہے مکرے رہے ملیکن بارش شہیں ہو کی موی علیہ السلام نے ووسرے دن کا علان کردیا ،اور طریقہ بھی ہی ہے کہ! بیک دن دعا کرے اگراس دن نہ جوتو دومرے دن پھر كرے ، اس دن بھى يارش نه بوتو تيسرے دن پھر کرے،اوراگراس دن مجھی نہ ہوتو بھر چھوڑ دے،حضرت مویٰ علیہ السلام تنین ون تک کرتے رہے ،اور تیسرے دن بھی دیرتک دعا کرتے رہے،لیکن نہ بارش ہوئی اور تہ بارش کے آٹار نمودار ہوئے ، تو موی علیه السلام نے اللہ سے عرض کی کہاے اللہ! آپ تو خنور دھیم ہیں ،آپ تو اپنے بندوں پر دم کرنے والے ہیں ، آ پ تو اینے بندوں کا روہا وھونا و کھے کر فورا یا نی برسا ریتے ہیں الیکن تمن دن ہو محیے آپ کی مخلوق رور ہی ہے ، یانی ما نگ رہی ہے لیکن آپ یانی نہیں برسا

# بنی اسرائیل کے نوجوان کی توبہ اور بارش کا برسنا

انشد نے جواب دیا کہ اے موئی ! اس مجمع میں ایک ایسا آدمی ہے جو چالیس سال سے جاری نافر مانی کر کے ہمارا مقابلہ کر رہاہے ،اس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے ،لہذا اگر وہ اس مجمع سے چلا جائے تو میں بارش برساووں گا، حضرت موئی علیہ السلام نے قرمایا اے اللہ ! اسے استے بڑے مجمع میں کیے حلاش Sturdub

ordpress,cor

کروں؟اس سے کیے ملوں؟اس کو کیے جائے کہوں؟ مجھے کیا پیتہ وہ کون آ دی ہے،اللہ نے فرمایاتم ایسا کر د کہ ایک او کچی جگہ پر کھڑے ہوجا ؤ ،اور کھڑے ہو کر اعلان کرو کداس مجمع میں ایک ایبا هخص موجود ہے جس نے جالیس سال تک اللہ کی نافر مانی کی ہے،اوراللہ سے مقابلہ کیا ہوا ہے،اوراللہ کو ناراض کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بارش موتو ف ہے،اس کو جائے کہ مجمع سے نکل جائے تا کہ بارش ہوجائے ،حضرت مویٰ علیہ السلام نے اعلان کردیا ،اور وہ اعلان اللہ نے اپنی قدرت سے سب تک پہنچا دیا ،اس آ دمی کے کا نول میں بھی یہ اعلان پینچ گیا ، جب اس کے کا نول میں بیا علان پہنچا تو وہ اس پر بجلی بن کر گرا ، اب اس کو ہوش آیا اس نے سوچا کہ اب تک تو اللہ نے میرے گنا ہوں پر بردہ رکھا ہوا ہے، عالیس سال تک سمی کوملم بی نہیں کہ میں ہی وہ ایسا بدنھیب ہوں، جس کی نارانسگی کےسبب اللہ نے بنی اسرائیل پریانی بند کیا ہوا ہے،اور تین دن استغفار کے باوجود بارش نبیں ہوئی ،اب تک تو اللہ نے بر دہ رکھا ہوا ہے ،اورا گرآج میں نکاوں گا تو سب کے سامنے رسوا اور ذلیل ہوجا ؤں گا،اور اگرینہ نکلوں تو سب ے سب میری دجہ سے باران رحمت ہے محروم ہوں گے ، اور اگر نکلوں تو میری نسلیں مجھ پرلعنت بھیجیں گی۔

نو جوان کی گریهز اری اور رحمت الہید کا جوش میں آنا

لبندااب تو میں پکڑا گیا،اب میں کیا کروں،اورتواس کو پچھے نہ بچھ آیا اور وہ پھوٹ کچھوٹ کرروئے لگا،اوراس نے اپنی پیشانی زمین پرر کھ دی اور ناک wordpress,cor

ر گزوی ،اور کبا:اے پروردگار عالم! میں آپ کوآپ کی شان کا واسطہ دیتا ہوں کوئی اور میرایرده رکھنے والانہیں ہے،اور آپ میرے نکلے بغیراین رحمت برسا نہیں رہے،اگرآج آپ نے اپنی رحت نہیں برسائی تو میں بمیشہ کے لئے رسوا ہو جاؤں گا،اے کریم! جہاں آپ نے جالیس سال تک میرے گناہوں پر بروہ ر کھا، وہاں آج بھی میری لاج رکھ لیجئے، اور مجھے رسوا ہونے سے بچا لیجئے، پس اس نے زمین پر پیشانی رکھ کررورو کرانٹہ سے عرض کی کہ اے اللہ! میں اینے گنا ہوں سے باز آیا، آئندہ نہیں کروں گا،بس آپ نے جھے آج رسوائی ہے بچانا ہے، ذلت سے بچالیج ،اب إدهروه د عاکرر ہاہے، اُدهرموی علیه السلام د کھے رہے ہیں کہ کب وہ تکلے گا۔مویٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ نگلا تو کوئی نہیں لیکن با دلوں کی گھٹا تیں چھار ہی ہیں ، اور ذرای دریبیں ستر ہزار بنی اسرائیل کے او پر چیا گئیں ،اور شنڈی شنڈی ہوائیں چلنے لگیں ،اور ٹپ ٹپ بارش ہونے

#### زحمت کورحت ہے بدلنے کا آسان طریقہ

موی علیہ السلام جیران ہیں کہ یا اللہ! اعلان پھے اور ہوا تھا، ما جرا پھے اور ہوگیا، اعلان ہوا تھا، ما جرا پھے اور ہوگیا، اعلان ہوا تھا کہ وہ بندہ اگر اس مجلس ہے نکل جائے تو بارش ہوگی، بندہ تو اکا نہیں، لیکن بارش ہوگی، عجیب معاملہ ہوگیا یا اللہ! آپ کی رحمت کا عجیب و غریب معاملہ ہوا ہے، میرے سامنے تو کوئی بندہ نکا نہیں، اور آپ نے بارش برسا دی ہے ہی وجہ ہوا ہے، اللہ نے فریایا یہ بارش ای بندے کی وجہ برسا دی ہے ہی کی وجہ ہے ہوا ہے، اللہ نے فریایا یہ بارش ای بندے کی وجہ

a.sturduboc

ے ہوئی ہے، جس کی وجہ سے رکی ہوئی تھی ،اب ای کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، وہ بندہ ہماری نافر مانی سے باز آسمیا ،اور جو بندہ نافر مانی سے باز آجاتا ہے ہم اس کو اپنی آخوش رحمت میں لے لیتے ہیں ،اس بندے نے سر رکھ دیا اس نے آنسو بہائے،ہم نے اس کو معاف کر دیا۔

اینے بندے کے گناہوں پر بررہ ڈ النا

موی علیہ السلام نے ایک اور درخواست کی کہ یا اللہ ایر تو انجیب بندہ
ہوں علیہ السلام نے ایک اور درخواست کی کہ یا اللہ ایر تو بجیب بندہ
ر کی ہوئی تھی اور پھراس کی وجہ ہے آ ب نے بارش برساوی ہے، اللہ نے قربایا
کہ چالیس سال تک ہم نے جس کا پروہ رکھا آج تھہیں دکھا کر اس کو رسوا
کر دیں۔ حالا تکہ موئی علیہ السلام فرمارہ ہیں یا اللہ! بیس تو اس کی زیارہ کرتا
جا ہ رہا ہوں ، لیکن اللہ تعالی ایسے ستار ہیں کہ دو موئی علیہ السلام کو بھی نہیں دکھا تا
جا ہ رہا ہوں ، لیکن اللہ تعالی ایسے ستار ہیں کہ دو موئی علیہ السلام کو بھی نہیں دکھا تا
جا ہ رہ کہ یہ ہے وہ بندہ جس کی وجہ ہے اعلان ہوا تھا اور جس کی وجہ سے پھر
بارش ہوئی ہے ، تو یہ نماز استیقا ، انبیا و علیم السلام کی سنت ہے۔

آ قارسول النُّدصلَى النُّدعليه وسلم كى دعا پر بارش ہوتا

ایک مرتبہ مرکار وا عالم صلی الله علیہ وسلم کے زیانے ہیں ہمی تھا پڑ گیا، لوگ آپ صلی الله علیہ وسلم کے پاس آئے ،اور آپ سے شکایت کی کہ قط پڑ گیا ہے، جس کی وجہ سے کافی تکلیف ہے، حضور صلی الله علیہ وسلم مدینہ ہیں جہاں پ آج کل مجد غمامہ ہے وہاں پر سب کو لے کر جمع ہو صحے ،اور وہیں پر حضور صلی اللہ علید وسلم عیدی نماز پڑھا کرتے ہتے، وہاں حضور صلی الشعلیہ وسلم نے نماز استنقاد استفاد کی برکت ہے ہیں پڑھائی اور دعا بھی فربائی ، اور آپ صلی الشعلیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے ابھی لوگ گھروں کو واپس نہیں پہنچ ہتے کہ ایک بدلی چھاگئی ، اور آئی زور وار بارش بری کہ بارش سے نہنے کے لئے صحابہ کرام حفاظت کی جگہوں پر لیکی تو حضور بارش بری کہ بارش سے نہنے کے لئے صحابہ کرام حفاظت کی جگہوں پر لیکی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بید دیکھ کر بندی آئی ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وغدان مبارک کھل محلے کہ ابھی تو بارش نہ ہونے کی وجہ سے الیک تکلیف میں ہتے ، اور اب جان بچان بچانے کے لئے بھاگ رہے ہیں۔

'نماز استنقاء کے چن*د*آ داب

لبذا جہال کہیں بھی نماز استفاء کا اعلان ہو وہاں پر جاتا جاہے ،اور عاج کی اعلان ہو وہاں پر جاتا جاہے ،اور عاج کی کا ترا کے ساتھ جاتا جائے ، عاج کی ساتھ جاتا جائے ، اور پیدل جاتا جائے ، ننگے پاؤں جاتا جائے ، جائے ہے ہے ، جائے ہے مدقہ وینا جائے ہائے ،اور پھر وہاں دل و جان کے ساتھ نماز پڑھنی جائے ،اور اپنے گزار کر اکر وعا کرنی جاتے ،اور اپنے گزار کو ان کی معافی مائٹی جاتے ،جب دل وجان سے نماز پڑھی جاتی ہے اور گزار کر دعا مائلی جاتی ہے تو ہے اور گزار کر دعا مائلی جاتی ہے تو ہے اور گزار کر دعا مائلی جاتی ہے تو

وَ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنَ بَعْدِ مَا فَنَطُوَ اوْ يَنَشُرُ رَحَمَتَهُ (سورةالشوراي:٢٨)

الله تعالى كى شان رحمت ب جب انسان مايوس موجاتے جي تو محرالله تعالى اپني رحمت كى بارش برساتے جيں، يس جارا ول سے ماتكنا شرط ہے، ول besturdubo

wordpress.co

ہے د عاکرنے کی ضرورت ہے۔

## بے سہارالوگوں کے لئے جارا مذہبی فریضہ

ہمیں اب ان لوگوں کے لئے اپنا مال خرج کرنے کی ضرورت ہے جو لوگ قط سالی بیں مبتلا میں وان کے ملئے حسب تو نیق جس کی جنتی مخبائش ہوا گر کوئی فخص ایک روپیہ بھیج سکتا ہمووو ایک روپیہ بھیج دے،جویا کچ روپے بھیج سکتا ہو وہ یا بچے رویے بھیج دے ، جو دس بھی سکتا ہو وہ دس بھیجے ، جوسور و بے بھیج سکتا ہو وہ سوردیے بھیچے،جو ہزار رویے بھیج سکتا ہو وہ ہزار رویے بھیج رے،جو لا کھ ردین بھیج سکتا ہووہ لا کھرویے بھیج دے اور جو کروڑ ردیے بھیج سکتا ہو وہ کروز ر و یے بھیج دے واللہ کی رضا کے لئے اور ان کی خیرخوا بی کے لئے یہ بھی ہمارے وین وا بمان کا ہم ہے مطالبہ ہے کہ ہم ان کے احساس کے ساتھدان کا جوبداوا کر سکتے ہوں وان کی جو تکلیف دور کر سکتے ہوں وو کریں ومال ای لئے اللہ نے عطا كيا ہے كہ ہم ان كى مدد كے لئے اورالله كى رضائے لئے بھيجيں واس طرح سے جولوگ ان کی مدو کر رہے ہیں،ان کے ذریعہ سے ہم بھیج سکتے ہیں،اسی طرح غذائی قلت کے لئے ہم غذا بھیج سکتے ہیں ۔

خلا صەكلام

خلاصہ بیر کہ استنفاد کرنے کی ضرورت ہے اپنے لئے بھی ، مسلمانوں کے نئے بھی ، ان کی تکلیف کا احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کی تکلیف کس طرح سے دور ہوگی ، اور نماز استیقاء کی ضرورت ہے ، اس میں دل جان ہے شرکت کی ضرورت ہے،اس کوسنت مجھ کرادا کریں، توجہ اور دھیان ہے شرکت کریں،اورا پنے مال کے ذریعہ حسب استطاعت ان کی مدد کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری اوران کی اس تکلیف کو دور فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحسد للّٰه ربّ العلمین



IDA

مقام خطاب: جامع مجدبیت المکرّم محکشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی بیانات : جلد نمبر: ک

### بسم التدالرخمن الرحيم

# د وسروں کو تکلیف دینا حرام ہے

ٱلبِحْمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِـهُ وَ نَسَوْكُ لُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيْنَاتِ أَعْمَالِنَا مَنُ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلُّ لَهُ وَ مَا يُصَلِّلُهُ فَلا مُقادِي لَهُ وَ آضُهَدُ أَنْ لَّا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ \* . وْخُدَةُ لَاشْرِيْكَ لَـهُ وَ أَشُّهَـدُ أَنَّ سَيَّـٰذَنَا وَلَبَيُّنَا وَ مَـوُلانَـا مُـحَـمُـداً عَبُدُهُ و 'رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْماً كِثِيراً... أَمَّا بَعُدًا فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِشُمَ اللُّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ وَالَّـٰذِيْنَ يُؤذُّونَ الْمُسْوَعِينِيْسَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوَافَقَدِاحُتَمَلُوُا بُهُتَسانُساؤَ إِلْسُهَسَامُهُمُنِينَسًا ٥ صلى اللَّه العظيم. (الاحزاب:٥٨).

- Sturdubo

wordpress.co

## امام اعظم رحمة الله عليه كااييخ ببيح كووصيت كرنا

میرے واجب الاحترام ہزر گواور محترم سامعین! گذشتہ اقوار کو میں نے
آپ کی خدمت میں اہام ابو صنیفہ رحمتہ الشعلیہ کی وہ نصحت اور وحمیت جوانہوں
نے اپنے صاحبزاد بے حضرت حماد رحمتہ الشعلیہ کو فرمائی تھی ، اس کا ایک حصہ اور
ایک صدیث بیان کی تھی ، اہام صاحب نے فرمایا کہ پانچ لا کھ حدیثوں میں ہے
میں نے پانچ حدیثیں متحب کی ہیں ، میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ تم ان پانچ حدیثوں میں ہے۔
حدیثوں برا بنائل رکھنا ، ان یا بی حدیثوں میں ہے ، کی حدیث ہیں ہے ۔

تبهل وصيت

انسا الاعسال باالنيات و انسالامر مانوى " " تمام اعمال كا دارو مدارفيت يرب، اورآكي كي لئ وي ب جواس كريت بي الم

اس کی وضاحت آپ کے سامنے بیان کی تنی تھی ،آئ ان پانچ حدیثوں بیں ہے دوسری حدیث آپ کی خدمت میں بیان کرنے کا ادادہ رکھتا ہوں۔ یہ بڑی اہم حدیث ہے ،اور وہ اسلام کے پانچ شعبوں میں ہے ایک اہم شعبہ کی بنیاد ہے ، اگر اس حدیث پر ہمارائمل درست ہوجائے اور سیح ہوجائے تو دین کا مستقل شعبہ ہمارے اندر آجائے گا ،جس پڑمل کرنے کا ہمیں تھم دیا تمیا ہے۔ حقیقی مسلمان کون ؟

وه حديث بيائے۔

قال صلى الله عليه و سلم

''مسلمان وہ چخص ہے جس کی زبان اور نہاتھ ہے دوسرے مسلمان محفوظ ر ہیں ، یعنی نداس کی زبان ہے دوسروں کو تکلیف پہنچے اور نداس کے ہاتھوں ہے د وسرول کو تکلیف مینیج' اس کومسلمان کہتے ہیں ، بیاحدیث اسلام کے اہم شعبہ معاشرت کی بنیاد ہے۔

اہم شعبے یا کچ ہیں

بهارے وین کے اندریا کچ شعبے ہیں۔ا۔عقا کد۲۔عبادات۔۳۔معاملات۔ ٣ \_ معاشرت \_ ٥ \_ اخلاقيات - يه يا ي شعبه بين ، برشعبه بين فرائض بحي بين ، وا جبات بھی ہیں ہنن بھی ہیں ہستجبات بھی ہیں اور حرام و ناجا رُز بھی ہیں۔ فرائض وواجبات کوابنانے کا حکم ہے،حرام اور نا جائز ہے بچنے کا حکم ہے،عقائد میں بھی ،عبادات میں بھی ،معاملات میں بھی ،معاشرت میں بھی ،اخلا قیات میں بھی اور قر آن وحدیث ان یا نچول شعبول سے بھرے ہوئے ہیں ۔

# سرفعقا ئدا ورعبا دات كانام دين نهيس

اب بچھیمر ہے ہے بےحسی اور بےعملی کی وجہ سے عام طور پرمسلمانوں کے ذہن میں میہ بات بیٹھ گئی ہے کہ دین صرف عقا کداور عبادات کا نام ہے، عقا ئدورست كرلئے جائيں بھيح كرلئے جائيں ،اورنماز ،روز ہ ،زكوۃ ، جج يرعمل کیا جائے اوران کواپٹایا جائے اوران کواہتمام سے پورا کیا جائے ،بس اس کا

sesturdubo!

لام مسلمانی اور وینداری ہے امعاملات س کو کہتے ہیں؟ تبچارت س حرایقہ ہے کرر ہا ہے؟ ملازمت کے فرائض انجام وے رہاہے پانیس؟ زراعت کے اندر حرام وحلال کی تمینر ہے یانہیں؟ معاشرت اس کی کیسی ہے؟ا خلاق واعمال اس کے کیسے ہیں؟ اس کی طرف اس کی کوئی توجہ نیس ہے، حالا ککہ جیسے عباد ت میں فرائض د دا جیات میں ادران کا سرانجام دینا ضروری ہے،ای طرح باتی شعبوں میں بھی فرائض و واجبات جیں، جن کا انجام دینا ضروری ہے،صرف عقائد و عبا دات میں وین کومحدور کرتا اور معاملات ، معماشرت اورا خلا قیات کو دین ہے خارج سمجھنا ناوانی ہے واس کا متیجہ ہے کہ بعض لوگ عقائد وعبادات کے بڑے کیے ہیں الیکن جب وہ تجارت گاہ تخفیج ہیں نو و دلوث بھی رہے ہیں ، دھو کے بھی ے رہے میں احرام بھی کھا رہے ہیں ارشوت بھی سلے رہے ہیں، ناجائز معاملات بھی کرر ہے جیں ومعاشرت درست نہیں وخلاف شرع معاملات اپنائے ہو نے ہیں اہس چندا خلاق کے پابند ہیں ، ور نہ متعدد بدا خلاقیوں میں متام ہیں ، اس لئے کہ ان کوہم نے وین نہیں سمجھا ، جب ان کو دین نہیں سمجھا تو ان کی طرف توجشیس کی مقواس کے نتیجے میں ان تمن شعبوں میں دین سے مہت وور میں۔

# اللّٰہ کی رضا بورے دین برعمل کرنے سے ملے گی

یاہ بیدر کھنا حیا ہے کہ محیم معنوں میں مسلمان ہوئے کے لئے اور اللہ تعالیٰ کی رضاحاصل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی خوشنوری پاپنے کے لئے مغروری ہے کہ مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں پانچوں شعبوں میں اللہ تعالیٰ کے احکام ہجا s.wordpress.com

ا تمیں ، جو شخص ان پانچوں شعبوں کو اللہ کے احکام کے مطابق اختیار کرے گا ، اور اس میں مجان اختیار کرے گا ، اور اس میں حرام ونا جائز ہے ہے گا جب اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرے گا۔ معاشرت کا خلا صہ ' دکسی کو تکلیف ننہ دو''

پانچوں شعبوں کے بارے میں قرآن وحدیث میں احکام موجود ہیں، اس طرح معاشرت کے بارے میں بھی اللہ تعالی کے احکام موجود ہیں، میں نے اس لئے اس حدیث کا انتخاب کیا ہے تا کہ معاشرت کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمارے سامنے آ جا ئیں، اور ان تعلیمات میں جن نے بچنے کا حکم ہے اس سے پر بیز کریں، اور جن کو اوا کرنے کا حکم ہے ان کو ہم بجالائیں۔ جو آیت میں نے تلاوت کی اس کا اور اس حدیث کا لب لباب یہ ہے کہ مسلمان کو چاہئے وہ مروبو یا عورت و نیا میں اس طرح رہے کہ اس کی جانب ہے کی کوناحق تکایف نہ پہنچے۔

### د نیامیں بے ضرر بن کرر ہو

جبال شریعت کا حکم ہوسزا دینے کا تو وہال سزا دینا ضروری ہے کیونکہ یہ شریعت کا حکم ہوسزا دینے کا تو وہال سزا دینا ضروری ہے کیونکہ یہ شریعت کا حکم ہے، ناحق بغیر کسی شری وجہ کے یہ جائز نہیں ہے کسی بھی مسلمان کو تکلیف دے، بس یہ ایک بنیا دی تعلیم بیان فر مائی۔ اس کی بہت کی تفصیلات ہیں ،اور جز ئیات ہیں، جو پورے معاشرت کے اندر کئی طرح پھیلے ہوئے ہیں، بس بنیا دی بات ذبن میں بیٹے جائے کہ میں نے دنیا میں ایسے رہنا ہے کہ میری وجہ ہے کسی دوسرے مسلمان کو ناحق تکلیف نہ پہنچ ،اس لئے کہ صحیح معنوں میں وجہ ہے کسی دوسرے مسلمان کو ناحق تکلیف نہ پہنچ ،اس لئے کہ صحیح معنوں میں

وی مسلمان جوائے کا مستق ہے اس ف زبان اور ہاتھ سے می دومرے مسلمان ہو

تکلیف ند مینچ اوراس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔

جاری د نیا جنت بن سکتی ہے

بر مخص اس اسول کو اینائے تو پھردنیا عی جنت کا نقشہ بن جائے ، ا

حضرت تقانوی رحمة الله - به كاس ملسله مین ایک شعر ب كه:

بہشت آنجا کہ آزارے

کتے را یا کے کارے

بہشت اے کہتے ہیں جہاں کسی کوبھی کوئی انگلیف نہ ہو، اور کسی کوبھی کسی سے کوئی غرض نہ ہو، تو جنت الیسی جگہ کا نام ہے، جہاں کسی کوبھی کوئی انگلیف نہیں ، اگر و نیا میں بھی ہمیں ایسار ہنا آ جائے اور ایسار ہنا سکھ جا تھی کے کسی کوکوئی انگلیف نہ ہینچ تو جنت کی جھلک پہیں ہمیں نظر آ ہے گی۔

اس وقت ساری و نیایر بیثان ہے سوائے اہل اللہ کے

اس ونت ہماری حالت ہے ہے کہ راحت اور سکون جس کا نام ہے وہ ہمارے گھروں ہے، جہاں ہمارے گھروں ہے، جہاں جاتے ہیں وہا ہمارے گھروں ہے مفقو و ہو گیا ، نہ گھر میں سکون ہے نہ باہر سکون ہے، جہاں جاتے ہیں وہاں بے سکونی ، بے قراری پائی جاتی ہے، اب انسانیت ہے گھین ہے، بہت ہی زیاوہ کرب کے اندر جتلا ہے۔

#### احكام خداوندي يرنه جلنے كا اتجام

## جانور کی تثبن اقسام کا تذکر ہ

۔ امام غزالی متمة اللہ علیہ نے بوی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ جانوروں کی تین مشمیل بیں:

ا یعض جانورتو ایسے ہیں کہ ان سے تکلیف پہنچی بی نہیں ،اگر پہنچی ہے تو برائے نام شاذ و تا در ، جو ند ہونے کے برابر ہے ، مگر ان سے نفخ نوگوں کو عام طور پر پہنچا ہے ، جیسے حلال جانور گائے ، بھیٹر ، بکری ، تیل اور اونٹ و فیر د ،اب انسان کو ان سے فائد د ،بی پہنچا ہے ، ان پرسواری کرتا ہے جیسے اونٹ ہے ، ان پر سامان بھی لاد تا ہے اور بوقت ضرورت ان کو ذرح کر کے ان کا موشت استعال کرتا ہے ، اوران کی کھال بھی استعال کرتا ہے ، ان کے جسم کی کوئی چیز ضائح نہیں ہوتی واکٹر استفادان کے انسان شے کسی نہ کسی کام شن آ جاتے ہیں وقویہ جانور آزندور ہیں تب انسان کوان سے فائدہ پہنچا ہے اور ذرج کرلیں تب بھی انسان کو ابن سے فائد وہی پہنچتا ہے۔

۴۔ بعض جانور ایسے ہیں جن سے انسان کو تکلیف ہی پہنچی ہے، بیسے ساتپ، پچوہ درندے ہیں ، بیانان کو تکلیف ہی پہنچاتے ہیں، ان سے انسان کو تکلیف ہی پہنچاتے ہیں، ان سے انسان کو کی لفع نہیں پہنچا ہے، اور ڈرتا ہے، اور کوئی لفع نہیں پہنچا ، اس لئے انسان ان سے بہت پچتا ہے، اور ڈرتا ہے، اور کہیں نظر آ جا کمی تو سب کے سب فورا ہو ٹیار ہو جاتے ہیں کہ میسانپ ڈسے گا، لبندا اس کو مار دو، اور اگر جاتے ہیں کہ میسانپ ڈسے گا، لبندا اس کو مار دو، اور اگر نہیں مارو کے تو وہ تہمیں ڈس لے گا، بدو سری تھم ہوگئی جانوروں کی جو تکلیف می کہنچاتے ہیں، راحت ان سے تیس کہنچی ۔

سے تیسری قسم جانوروں کی وہ ہے جو ند نفع پہنچاتے ہیں ند ہی نقصان کی ہے۔ بندر ہے ، چھوٹے کئے جو تملینیں کر سکتے ، ایسے ہی کہنچاتے ہیں ، شانعمان ۔ کیدڑ ، بیجانورا یسے ہیں جو عام طور پر شکی کونفع پہنچاتے ہیں ، شانعمان ۔

حفزت فرماتے ہیں یہ بھی اتم کے جانور ہیں واس کے بعد فرماتے ہیں کہ اے انسان تو اشرف الحکوقات ہے والبذا تو اشرف المحکوقات ہونے کا ثبوت دے۔

## ا نسان اشرف المخلوقات ہی بن کرر ہے

اشرف المخلوقات ہونے كا جوت بيہ كماتو الله تعالى كا قرما تبردار بينے ، خيرى فرما نبردارى اور اطاعت وين كے سارے شعبوں كے الدر بوتو تو اشرف

الخلوقات ين سے بناورا كرتواشرف الخلوقات من بينين بنا جا منا، جاتور ینے کا عی اراد و کرایا ہے ، اللہ نے تھے کو انسان بنایا ہے ، تو انسان بن ، نیکن اگر تو انسانیت سے بیچے بی کریا ما بہتا ہے تو جانوروں کی جو پہلی تتم ہے اس میں شامل ہو مِاء تا كه دومروں كونفع يَرْبيانے والا بن جائے ، اپني ذات ہے ،اپني زبان ہے اور اپنے باتھوں سے دوسروں کو فائدہ پہنیا، نقصان نہ پہنیا، جیسے گائے، بمل ، بھینس ، بھیٹر دغیرہ کرتم ان کا دووہ استعال کرتے ہو، کھن استعال کرتے ہو، نفع ہی تفع پہنچار ہے ہیں ،اوراگرتم اس ہے بھی پنچ کرنا جا ہے ہوتو پھرتم تیسری قتم میں شامل ہوجاؤ، جانوروں کی اس تتم میں شامل ہوجاؤ جن سے زیو نفع پہنچا ہے اور نہ نقصان ، تو کم از کم تم ایسے بنو کہ تم ہے اگر کس کو فائدہ نہ پہنچے تو تکلیف بھی نہ پنتے ،اس طرح سے رہوجس طرح سے میدجا نورد ہے میں ،جن سے کسی کونہ تو فاكده پنجا ہےاور نہ بى كى كونقصان ئانجا ہے،لہذاان جانوروں كى طرح ہوجا كہ۔

انسان بنو، جانور نه بنو

کین کم از کم جانوروں کی دومری هم عی تو مت داخل ہو، جن سے انسان
کو تکلیف می تکلیف کی تختی ہے، راحت اور آرام نہیں پہنچتا۔ ٹیراور بھیڑیا مت
بنو، کا نے دالا کما مت بنو، جانوروں کی اس هم عی اینے آپ کو مت داخل
کرو۔ بیا ہام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے انسانوں کو تخاطب کر کے فرمایا کرتم پہلی اور
تیمری هم عی رہو، تیمن دومری هم عی مت رہو۔

البداانيان ملى اورتيسرى هم عن اى وقت آسكا ب جب انسان حفور

besturdubook

wordpress.co

اقد ترسی الله طبیه و سم بی بی فی جونی تعییمات پرش بیرا به و ۱۰ و ۱۱ مرانسان آپ مسلی الله علیه و سلم کی بیائی جونی بدایات اور تعلیمات پر حمل بیرا به و جائے (اورالله تعالی بهم سب کو اس پرشل کرنے کی تو یک عطا فریائے ، جین ) تو پھر انسان جانوروں سے بالا اشرف انتلوقات میں سے بوجا تا ہے ، جس کا بہت ہی او نیجا مقام ہے ۔ (الله تعالی ای میں ہمیں شامل فریائے ، آمین ) تو مسلمان بونے کے لئے انسان بونے کے لئے منر وری ہے کہ اس میں انسانیت بود اور ونسانیت ای

الله تعالیٰ اینے خاص بند وں کوعلم مثالی عطا فر مانے ہیں

ای حقیقت کومواا نا جلال الدین روی رحمة التدعلیہ نے بیان فرمایا ہے،
ہرایک کا اپنا اپنا انداز ہے، اور بید دونوں ہزرگ حضرت امام غز الی رحمة التدعلیہ
اور ولا نا روی رحمة الله علیہ بیان لوگوں میں سے جین جن کو الله پاک نے وین
کے حقا کق اور تعلیمات اور وین کے احکامات مثالوں کے ذریعیہ ذہن تغین کرنے
کا ملک عطا فرمایا تھا، بیالتہ تعالی کی طرف ہے ایک عطیہ ہے، جو کسی کسی کو عطا
فرماتے ہیں اس کے نتیج میں وومشکل ہے مشکل بات کو مثال کے ذریعہ سے ایک مطبہ ہے میں الامت
بیان کرے آسانی سے ذبئ تغین کر دیتے ہیں ، ہمارے زمانے میں عطافر مایا تھا، کہ
حضرت تھا توی رحمۃ الله علیہ کو الله تعالی نے ضرب الامثال کا علم عطافر مایا تھا، کہ
حضرت کے مواعظ اور ملفوظات میں جیب جیب ہے شار مثالیں ملیں گی ، جن کے
دریعہ سے مشکل سے مشکل سائل کو آسانی سے حل فرماد یا بتو مثال کے ساتھ

,wordpress,cor

آسانی ہے بات ذہن اور دل میں اتر جاتی ہے۔

مولا ناروی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے مثنوی کے اندر
دین کے احکامات کو مثالوں کے ذریعہ ذبہ نشین فرمایا ، کہیں احکامات ہیں ، کہیں
واقعات ہیں ، کہیں مثالیس ہیں ، یہ حکایات و واقعات فرضی بھی ہو سکتے ہیں ، اور
حقیقی بھی ہو سکتے ہیں ۔ لیکن ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ ان کو پڑھ کر من کر ان کو بچھ
کر دین کی بات ول میں نقش ہوجائے اور اس بڑمل ہوجائے ۔ مسلمان ہونے
کے لئے ضروری ہے کہ و د ان باتوں کو اپنائے ، اور اس کے اندر اجھے اجھے
اخلاقی ہوں ، بداخلاقی اس میں شدہو، اصل بات یہی ہے کہی دوسروں کو راحت
بہانے والا ہو، تکلیف بہیائے والا شدہو، تو وہ مسلمان کہلانے کے لائق ہمی نہیں ،
اور مسلمان کہلانے کے لائق ہمی شہیں ہے۔
اور مسلمان کہلانے کے لائق ہمی شہیں ہے۔

## سورج کی روشنی میں چراغ جلا نا

حفرت مولانا جلال الدن رومی رحمة الشعلیہ نے اس بات کواس طرح میان فرمایا ہے کہ مثال کے طور پر ہ دو بہر کے وقت جب سورج زمین اور آسان کے جس بھی ہوئی ہے، بازار کا گوش گوش کے جس بھی ہوئی ہے، بازار کا گوش گوش دھوپ کی روشنی ہے ، بازار کا گوش گوش دھوپ کی روشنی ہے واضح اور نمایاں ہے ، کوئی چیز کھی نہیں ہے ، کہیں بھی اندھیرا نہیں ہے ، بازار بی دکا ندارا پی دکا نوں بیں بیٹے ہوئے ہیں ، اور اپنا مال فرید و فروحت کر رہے ہیں ، لوگ آ رہے ہیں ، جا رہے ہیں ، اور اپنا مال فرید و فروحت کر رہے ہیں ، لوگ آ رہے ہیں ، جا رہے ہیں ، اور فریداری ہورتی ہے ،

esturdur

wordbress.com

اور بازار خریداروں سے بھرا ہوا ہے، اس وقت میں ایک آ دی کو دیکھا کہ وہ جرائے اور بین کو ایکھا کہ وہ جرائے سے کر بازار میں کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہے، کسی نے اس سے بو چھا کہ اللہ کے بند بدو دیبر کا وقت ہے، سوری نکلا ہوا ہے، دھوپ ہے، روشی ہے، اور بازار کا کوئی کوشہ بھی تاریک نبیں ہے، ایک وہ کون می باریک چیز ہے جوتم اس چرائح سے تلاش کررہے ہو، اور سوری کی روشی بھی کائی تبیں ہے، اور ابنا چرائے جلائے ہوئے ہو، حالا تک ہوت ہو، حالات نبیں ہے، دھوپ کے آ کے اس کی کوئی طاقت نبیں ہے، مرتم نے مربع دورشی کو حاصل کرنے کے لئے اس چرائے کو جلا رکھا ہے، آ تر وہ کون می چیز ہے جوتم اس چرائے کی روشی ہی اس جرائے کی روشی ہی

# چراغ دا لے کوآ دمی کی تلاش

اس شخص نے بڑا بجیب جواب ویا اور کہا کہ ش اس بازار میں آدی تلاش کرد ہا ہوں، جب اس نے بہ کہا کہ بھی آدی تلاش کرد ہا ہوں تو چینے والا اور جیران ہوگیا، اور اس نے کہا کہ بھائی بجیب بات کہد ہے ہوکہ ش آدی تلاش کر رہا ہوں، یہ جوآدی بازار میں آتی بھیڑ کے ساتھ چل پھر دے ہیں، کندھ ہے کندھا گراد ہا ہے، دکا ندار دکا نوں پر ہیں، یہ تمہیں نظر نیس آتے ؟ بڑے بجیب آدی ہوکہدرہے ہوآدی تلاش کرد ہا ہوں، آومیوں سے بازار بھرا ہوا ہے، جدھر دیکھوآدی بی آدی نظر آرہے ہیں، اور تم کہدرہے ہوآدی تلاش کرد ہا ہوں، تو مولانا روی رحمۃ القد علیہ فرماتے ہیں کہ اس چراخ کے ذریعہ علقہ کا تا کہ اس کے اس کے قابل اور نے نے جواب ویا، بہت ہیارا جواب دیا، جوسونے کے قلم سے لکھنے کے قابل ہے، اس نے کہا: ''کہ بھائی میہ جو بے شارا دی جہیں یا زار میں نظر آ رہے ہیں، میہ و ظاہری شکل وصورت سے انسان ہیں، جقیقت کے اعتبار سے انسان ہیں، ان کے حقیقت میں تو یہ دوئی اور خواہشات نفسانی کے مارے ہوئے انسان ہیں، ان کے اندرکوئی اخلاق نہیں ہے، ان کے اندرکوئی انسانیت نہیں ہے، البار کوئی انسان ہیں تواسلی اور حقیق انسان کو طاش کررہا ہوں، جو اس بازار میں نہیں ہے، اور جن آ دمیوں کی طرف تم انسان کو طاش کررہا ہوں، جو اس بازار میں نہیں ہے، اور جن آ دمیوں کی طرف تم انسان کررہا ہوں، جو اس بازار میں نہیں ہے، اور جن آ دمیوں کی طرف تم انسان کو کا انسان نہیں ہیں انسان نہیں ہیں ' ۔۔

#### انسان نما جانور

ایک فاری کے شعر کا مغہوم ہے کہ جوانسان تم پازاروں میں دیکے رہے ہو

یہ انسانوں کے لہاس میں ہیں، در حقیقت یہ انسان نہیں ہیں، ہیے انسان کی شان

ہے یہ ایسے نہیں ہیں، یہ انسانیت کے غلاف میں ہیں ونسان نہیں ہیں، ان ہی

آ دمیت اور انسانیت نہیں ہے، کیونکہ انسان ہوتا اور ہے، اور انسانیت ہوتا اور

ہے، آ دمی اور ہے اور آ دمیت اور چیز ہے، آ دمی ہوسکتا ہے لیکن اس میں کوئی

ونسانیت نہ ہو یہ بھی ہوسکتا ہے، انسانیت بھی ہو اور انسان بھی ہوتو یہ مطلوب

ہے ۔ لیکن انسان ہو اور انسانیت نہ ہو یہ ای قتم کے لوگ ہیں جو ان باز اروں

میں جان بھی ہور میں حلاقی کررہا ہوں اس آ دمی کو جس میں انسان اور

اور انسانیت و ونوں ہوں ، اس کے اندرا خلاق ہوں، اور اس میں انسان اور

besturdubook

ordpress, co

وہ دوسروں کوراحت بیجائے والا ہو ۔

## جس میں انسانیت نہیں و ہا نسان نہیں

پھرمولانا روی رحمة القد علیہ نے شعر میں ایک بہت ہی بیاری مثال بیان
کی ہے، فرماتے ہیں کہ دیکھوطور ایک خوشبو دار لکڑی ہے، اس کو چیواور گھر میں
رکھوتو پورا گھر خوشبودار بن جائے ماس کو تیل ہیں ڈالوقو وہ خوشبودار بن جائے،
اپنی ذات کے اعتبار ہے وہ لکڑی ہے لیکن دوسری لکڑیوں ہے زیادہ ممتاز ہے،
اس لئے ممتاز ہے کہ اس میں خوشبو ہے، لیکن اگر وہ لکڑی تو عود کی ہوگر اس میں
خوشبونا م کی بھی نہیں ہوتو پھراس کو جلانے کا اجد هن کہنا چاہیے۔ جیسے اور للزیال
آگ جلانے کے کام آئی ہیں، وہ بھی آگر جلانے کے کام آئی ہے۔ لبندا انسان کہلائے
ہونے کے لئے بھی ضروری ہے کہ اس میں انسانیت ہو، تب تو وہ انسان کہلائے
کو لئی ہے، ور نہ تو وہ ایس ہیں جی جانور ہیں، جیسے اور حیوان ہیں ہے تیں جھی ایک
خیوان ہے، یس انتا ہے کہ دہ ہو لئے تھیں، یہ بولتا ہے، یہ ہولئے والاحیوان ہیں ہے تھی ایک
انسان اور آ دمی کی تحریف

پھر آ کے فر مایا انسانیت گوشت یوست کا نام نہیں ہے، دو آ کھ دو ہاؤل د فیرہ کا نام انسان نہیں ہے، اس کا نام انسانیت ادر آ دمیت نہیں ہے۔ انسان تو اس کو کہتے ہیں جس کے اندر اا جھے اچھے اخلاق اور انچھے انچھے اعمال ہوں، جن سے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرے، وہ اخلاق اور اعمال اس کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بنادیں ، اور ظاہر ہے؛ اللہ تعالیٰ کی رضا جب ہی حاصل ہوگی جب اس کی عبادات سی موں ،عقا کہ سی ہوں ، وہاں معاشرت بھی درست ہوکہ اس فی وجہ عبور ، وہاں معاشرت بھی درست ہوکہ اس فی رضا نمیب ہوگی ،اورای کو پھر انسانیت اورا دمیت کہا جائے گا ،اورجس کے اندر بیصفت نہیں ہوارای کو پھر انسانیت اورا دمیت کہا جائے گا ،اورجس کے اندر بیصفت نہیں ہے اورای کی زبان اور ہاتھ ہے دوسروں کو تکلیف پہنچی ہے ، چاہ وہ دوسرے اپنے گھر کے اندر دہنے والے ہوں ، جیسے بیوی کوشو ہر ہے ،شو ہر کو بیوی سے ،والدین کو اولا دہ ، بہن بھائیوں کو ایک دوسرے ہے ، پڑوسیوں کو ایک دوسرے ہے ، پڑوسیوں کو ایک دوسرے ہے ، کیٹر ویک انسانوں کو ایک دوسرے ہے ،کیٹر ویک ہو تو سی کے دوسرے ہے ،کیٹر اللہ کی رضا کا کہ وہ آ دمیت اور انسانی ہرگز اللہ کی رضا کا کہ وہ آ دمیت اور انسانی ہرگز اللہ کی رضا کا باعث نہیں بن سکتی ، بلکہ اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی کا سبب اور باعث ہے ،جس باعث نہیں بن سکتی ، بلکہ اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی کا سبب اور باعث ہے ،جس بے بخاضروری ہے۔

#### انسانیت کے اعلیٰ منصب پر فائز انسان

پھرآ خریں ایک مثال کے ڈربید ہے دوانسانوں کی مثال دیتے ہیں ،ان
میں سے ایک انسانیت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے ، اور دوسرا انسانیت سے خارج
ہے ، ظاہر میں دونوں کا جسم ایک جیسا ہے ،لیکن ان دونوں میں بڑا فرق ہے ،
جیسے ایک لکڑی وہ ہے جس میں خوشبونہ ہو، تو وہ دوسری لکڑیوں کی طرح ہے ، اور
دوسری لکڑی وہ ہے جس میں خوشبو ہے ، وہ دوسری لکڑیوں سے ممتاز ہے ،
اگر صرف ظاہری شکل وصورت سے انسان ،انسان ہواکرتا ، ظاہری آگا کھ ، ناک ،
کان دیگر اعضاء کانام انسان ہوتا ہے ، تو پھر رحمت کا کنات سرور کو نیمن صلی اللہ

علیہ وسلم اور ابوجہل برابر ہو جائے ، یہ سب جائے ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے سروار ہیں ، اور پھر ابوجہل حضور سلی واللہ علیہ وسلم کی امت کا فرتون جہانوں ہے ، جو بدترین انسان ہے ، بدترین خلائق ہیں ہے ہے ، اتسانیت کے دائرے سے خارج ہے ، فہذاحقیقت میں اس کا عقیار ہے کہ کون اللہ کی رضا کا حال ہے ، اورا یہے اخلاق ابنائے ہوئے ہے ، جس ہے اللہ کی رضا اس کو حاصل حال ہے ، اورا یہے اخلاق ابنائے ہوئے ہے ، جس ہے اللہ کی رضا اس کو حاصل

S.Wordpress.co

ہوتی ہے ،اورائینے آپ کوالیے اٹھال ہے بچایا ہوا ہے جس سے اللہ کی رضاحاصل خیس ہوتی جعورصلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے جن النہ تعالیٰ نے فر مایا:

الك لعلى خلق عظيم(القلم: ٤)

لیجی آپ اخلاق کے اعلی مقام پر فائز ہیں ، بیدوہ مقام ہے جس کو انسان بیان بی نہیں کرسکتا ،صرف اللہ بی بیان کرسکتا ہے۔

حضرت انسؓ کے ساتھ آپ علی کا برتا ؤ

معلوم ہوا کہ بہترین انسان اور آ دی ہونے کے لئے ضروری ہے کہ اس کے اندر انسانیٹ اور آ دمیت ہو، ای کی تعلیم آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جس کی بہت میں مثالیں ہیں، جس ہیں سے ہیں معرست انس رضی اللہ تعالی عند ک مثال بیان کرتا ہوں ، یہ وہ سحالی ہیں جن کو مرکار ووعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال خدمت کرنے کی سعادت نعیب ہوئی ہے، دس سال کی عدت کوئی چھوٹی شہیں ہوتی ، دس سال تک آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے ہیں، ان کا ارشاد ہے کہ دس سال کے طویل عرصے میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بھی مجھے مارا، نیڈ ا بٹا، اور نہ بھی جھ رغصه کیا ،اور نہ بھی کہا کہ میں نے تمہیں فلا ل کام کرنے کا کہا تھا، وہتم نے کیوں نہیں کیا ،جس ہےمنع کیا وہ کا م کیوں کیا ، بیدوس سال تک آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں کہا، وہ اپنا قصہ سناتے ہیں کہ: ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کمی کام کے لئے بھیجا، میں جب کیا تو رائے میں بچے کھیل رہے تھے، میں ان کو دیکھنے لگا اور جس کام کے لئے آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا میں نے وہ نہیں کیا ،حضورصلی اللہ علیہ وسلم میراا نظار فر مار ہے تھے کہ میں واپس آؤں اورآپ کواس کام کے متعلق بتا ؤں لیکن جب بہت دیر ہوگئی اور میں واپس نہ لوٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ دیکھیں انس کہاں ہیں، میں کھیل د کچیر ہاتھا ،آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھااور پیچھے سے پکڑا ، میں نے جب دیجھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرار ہے ہیں اور فر مایا کہ انس جس کا م کا میں نے کہا تھا وہ کیا؟ تو میں نے کہا کہ ابھی جار ہاہوں ، بیموقع ڈانٹنے کا تھا،لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھیک ہے۔ ذرا اندازہ کریں کہ دس سال کے عرصے میں بھی بھی غصر نہیں کیا ، حالانک بہت ہے مواقع ایسے آتے رہتے ہیں جب ماتحت پرغصہ بھی آتا ہے، ڈانٹنا بھی پڑتا ہے،لیکن قربان جائیں آپ صلی الثدعليه وسلم كےاخلاق يرا يسے حوصلے والے اور برد بار تھے۔

آ قاصلی الله علیه وسلم کا اپنی بیوی کے ساتھ برتا ؤ

حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها فرماتي جي كهشب برأت مي رات كو

آ پ صلی الندعلیہ وسلم بستر میا رک ہے آ ہستہ ہے اٹھے تا کہ عا کنٹہ کو تکلیف بنہ ہو، اور ان کے آرام میں خلل ندآ ہے ،حالا نکدعبادت کی رات ہے آپ خود اٹھ رہے ہیں الیکن چونکہ نفلی عبادت ہے،اور نفلی عبادت بیں ووسروں کو تکلیف بیجانے سے ممانعت ہے ، اس کے آہتہ ہے بستریر سے اٹھے تا کہ عائشہ کی نیند میں خلل نیدآ ہے ء آ ہستہ ہے آ پ نے علین میا رک پہنے ، آ ہستہ ہے درواز و کھولا ، آ ہتہ ہے باہر نکل گئے ،اور پھرآ ہت ہے اس کو ہند کر دیا ، تا کہ کمی قتم کی کوئی آ واز بیدا نہ ہو، آپ انداز ہ لگاہیئے کہ آپ صلی انٹد علیہ وسلم نے حطرت ما کنٹہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آ رام کا کتنا خیال رکھا ، بس ہم بھی اپنا جائز و لے لیں کہ ہم مجى كى مونے والے كا اتنا خيال مدكھتے ہيں، حاب ہنارے والدين جول، جهارے بین مجھائی ہوں، جا ہے جهاری بیوی ہو، شوہر ہو، چھوٹا بچہ ہی کیول شاہو، کیا ہم اس کا خیال رکھتے ہیں ۔ نبی اگرم صلی اوٹد علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے جس کو ہمیں اپنانا جا ہے ، یہ آ دمیت ہے ، بدانسا نبیت ہے کہ ہمارے اٹھنے ہیںتے ، چلنے پھرنے اور یو لئے ہے کسی کو نکلیف نہ ہو۔

آ پ صلی الله علیه وسلم کا و وسروں کے آ را م کو مدنظر رکھنا

حضرت مقدا ورمنی الند تعالی عند فرماتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں معلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مہمان بنے ، اور آپ کے گھر جمی مقیم بنے ، ہم عشاء کے بعد سوجاتے بنے ، آپ مسلم دیر سے معاملات تمثا کرتشریف لاتے اور آرام سے داخل ہوتے ، آپ مسلم کرتے کہ اگر کوئی جاگ رہا ہوتو جواب ویدے ،

اوراگرکوئی سور باہوتو اس کی تیند خراب نہ ہو، آپ کا بیشن اخلاق ہے، بیٹی آپ
گر والوں کا اور مہمانوں کا کتنا خیال رکھتے تھے، اور سلام استے زور سے نہیں
کرنے تھے کہ نیند ہے بیدار ہوجا نہیں اور سلام نہوز بھی نہیں رہ ہتا کہ تحریمی
واضل ہونے کاعلم بھی ہوجائے کہ کوئی وائل ہوا ہے، بیا ہے سنی انقد منیہ وہلم ک
نسی بیاری تعلیم ہے، آپ سنی امند عئیہ وہلم کاحسن اخلاق ہے، اور وتعلیم سکھائی
جاری ہے کہ اس طریق ہے رہنا چاہیے کہ سی کوجمی زبان سے یا آتھ ہے کسی حصم
کی کوئی تکلیف نہ بہنچ ، انبذا ایس طریق وائل زندگی تزان کے یا آتھ ہے کسی کوجمی
اوئی سے اوئی قسم کی کوئی تکلیف نہ بہنچ ، اس پر حضر ہے تھا تو بی رہمۃ القد علیہ کا اللہ علیہ کا اللہ علیہ کا حصر یا وہ گیا ، حضر ہے دور میں اللہ علیہ کو اللہ نے اس وصف ہیں نہت بڑا حصہ
ایک شعم یا وہ گیا ، حضر ہے رہمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے اس وصف ہیں نہت بڑا حصہ
عطافر مایا ہے۔

## حضرت تھا نویؒ کا اپنے متعلقین کومعا شرت کا یا بند کر نا

حضرت تھانوی رحمۃ اندھلیے کا جوتجہ یدی کا رنامہ ہے اس میں سرفہرست

یہ کا رنامہ بھی ہے کہ آپ نے زندگی بھر اپنے متعلقین کو بمیشہ معاشرت
سدھار نے کی تعلم دی ،اور اس یات کے اجتماء کرنے کی تلقین فرمائی ہے کہ تم
و نیا میں اس طرح رہو کہ تمہاری طرف ہے ناچن کسی کو تکلیف نہ پنچے معشرت
قفانوی رحمۃ الشعلیہ نے ساری زندگی اس کا اجتمام فرمایا، ہم بھی ان کے نام لیوا
جیں ،اور ان کے بیچے چلنے والے جیں ، تو یہ طریقے ہم بھی اپنا کمی ہم اپنا کمی

Sturdub

روزے، نماز کا نام تو دین کیس ہے، وین تو ان پانٹی شعبوں پر تمل کرے کا نام ہے، جن پرہم عمل کریں گے تو انشد کی رضا اور خوشنو دی حاصل ہوگی ، ایک بزرگ کاشعرے کہ:

تمام ہمرای اہتمام میں گزری کرآشیاں کس شاخ چمن پہ بار ندہو ''میری زندگی اس فکر میں گزری کہ میں کسی کے لئے ہو جھ نہ بن جاؤں ، میری وجہ ہے کسی کونا حق تکنیف نہ مینچے''

رمضمان کی موت بڑی سعادت کی بات ہے

یہ تصدیرے شخ حضرت معنی مجد شخ رہت اللہ علیہ کے انقال سے فریز ہودہ سینے پہلے کا ہے، رمضان شریف میں عام طور پر چھٹیاں ہوجاتی ہیں، طلبہ اور اسا تذہ عام طور پر تھٹیاں ہوجاتی ہیں، طلبہ اور اسا تذہ عام طور پر تھروں کو چلے جاتے ہیں، چنا نچہ اسا تذہ اور طلبہ سب اپنے گھروں کو جارہ ہے ، اور حضرت سے رفصت ہونے کے لئے حاضر ہوتے ہے، میں نے بھی حضرت کی خدمت میں حاضری وئی، حضرت ان دنوں میں صاحب فراش ہے ، اس کے بعد رمضان کا مبینہ شروع ہوگیا، تو حضرت تفانوی مصاحب فراش ہے ، اس کے بعد رمضان کا مبینہ شروع ہوگیا، تو حضرت تفانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ کا رمضان میں انتقال ہوگیا، تو ان کے انتقال کا حضرت پر بڑا الز ہوا تھا، لیکن ساتھ ہی خوش سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کورمضان حضرت پر بڑا الز ہوا تھا، لیکن ساتھ ہی خوش سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کورمضان شریف میں مرتا اس کی بڑی بٹارتیں آئیں ہیں، چن اپنے اس بلا لیا، رمضان شریف میں مرتا اس کی بڑی بٹارتیں آئیں ہیں، چنا نچاس مہینے ہیں جس کا انقال ہوجائے اس کا حساب و کتا ہوئیں ہوتا، جیسے چنا نچاس مہینے ہیں جس کا انقال ہوجائے اس کا حساب و کتا ہوئیں ہوتا، جیسے چنا نچاس مہینے ہیں جس کا انقال ہوجائے اس کا حساب و کتا ہوئیں ہوتا، جیسے چنا نچاس مہینے ہیں جس کا انقال ہوجائے اس کا حساب و کتا ہوئیں ہوتا، جیسے چنا نچاس مہینے ہیں جس کا انقال ہوجائے اس کا حساب و کتا ہوئیں ہوتا، جیسے

wordpress.co

جعد اور شب جعد کی بدنعنیلت ہے ، تو اس کے حعزت اس پر مسرور تھے کہ چلو بوگ بات ہے کہ اللہ نے رمضان میں این پائی بالیاہے ، اس کے بعد حعزت نے ایک بوی مجیب بات کہدی جو یا ور کھنے کی ہے ۔

## حضرت مفتی صاحب کا رمضان میں موت کی و عانہ کرنا

فر ما یا کدمیرای جا بتا ہے کہ اللہ تعالی رمضان شریف میں اینے یاس بلا لے، اس لئے کہ دمضان شریف کی موت مبارک موت ہے، اس میں حساب كآب نبيس موتا اليكن كيابتاؤل مجصے ميري طبيعت بيەمجبوركرتى بيے كديم رمضان شریف میں مرنے کی وعاند کروں۔ اس لئے کداگر رمضان شریف میں میرا انقال ہوگیا توجورشتہ دار ہیں،اور جھ سے مجت کرنے والے ہیں، خاندان واللے جی ہیں، عزیز وا قارب بھی ہیں ، دوست واحماب بھی ہیں ،اور بہت ہے و دلوگ ہیں جومرف اللہ کے لئے مجھ ہے تعلق رکھتے ہیں ، ان کو سحری کی تکیف موگ ، افطاری کی تکلیف ہوگی ، روزے میں ہونے کی وجہ سے آنے جانے میں تکلیف ہوگی ممری کا موں ہے تو جھے متعلقین اورلواحقین کی اس تکلیف کی وجہ ہے ہمت نہیں ہوتی کہ میں اللہ تعالیٰ ہے دعا کروں کہ یا اللہ رمضان شریف میں میرا ا نقال فریا بهجان الله ، به بین الله والے که زندگی میں تو نمسی کو کیا تکلیف بیجا نمیں مے ،وو این مرنے سے بھی کس کو تکلیف نہیں پیلانا جا ہے ،اور لوگوں کی تکلیف کی وجہ ہے اپنی آ رز وکو بھی وعا کے ذرایعہ سے پورائیس فرماد ہے ہیں کہ یا الله مجھے دمضان شریف میں موت عطافر مادے۔

besturdubos

Eworthress.cor

#### نضرت مفتى صاحب رحمة الله عليه كاوصال

چنانچان کی آرزو پوری ہوئی ،اوران کا انتقال رمشان میں نہیں ہوا ،
ہلکہ غالباً وی شوال کو ہوا ، رمضان شریف ہمی گزر گیا ،هید ہمی گزرگی ، لوگوں کی
خوشیاں ہمی پوری ہوگئیں ،اورتقلیمی سال کا آغاز ہمی ہوگیا ،اورآپ بھراللہ کو
پیارے ہوئے ،اللہ تعالیٰ ہمارے ول میں ایسی لگر پیدا فر اوے کہ ہم بھی اس
طرح دنیا میں رہنے والے بن جا کیں ،گھر میں بول ، یا ہر ہوں ، ہوری طرف
سے کسی کو کسی متم کی کوئی تکیف نہ بہنچ ۔ پڑوسیوں کے بارے میں وہ بچب
واقعات میری نظروں سے گزرے ،ایک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے ،
اورود مراای سے ماتا جاتا حضرت میل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیا کا ہے ،

# حضرت حسن کا يمودي بره وسيول کے ساتھر حسن سلوک

حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ یہ ہے کہ ان کے مکان کے اور ر ایک یہودی رہتا تھا، اس یہودی کے مکان میں بیت الخلاتھا، کی طرح سے اس میں سوراخ ہوگیا، اورائکی گندگی حضرت حسن رضی اللہ تالی عنہ کے گھر میں گرنے میں رکین حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کواطلاع تبیں وی کہ تمہارا بیت الخلافوٹ کیا ہے، الہٰ دااس کو تحیک کروالو، کیونکہ جھے اس سے تکلیف ہور ہی ہے، اس دوران اس یہودی کی بیوی حضرت کی بیوی سے ملئے آئی تو اس نے و یکھا کہ ایورا کمرہ بدیو سے مجرا ہوا ہے، اس نے اندرو یکھا تو پورا کمرہ پا خانہ جھے سے مجرا ہوا ہورا کمرہ بدیو سے مجرا ہوا ہے، اس نے اندرو یکھا تو پورا کمرہ پا خانہ جھے سے مجرا ہوا ہے، اور یا خانہ جھے سے گر ر با ہے، وہ جلدی سے حضرت کی بیوی سے ال کر اپ فاوند کے پاس گی،اوراس سے کہا کہ قوراً جا کا اور حضرت سے معذرت کرو،حضرت کو مخدرت نے ہمیں اطلاع کی نہیں اور دھزت نے ہمیں اطلاع کی نہیں اور دھزت نے ہمیں اطلاع کی نہیں اور دھزت دہیں دور ہے ہیں،اور پا فاندگر رہا ہے، دوفوراً حضرت کے پاس آیا در کہنے لگا کہ میں معذرت کرنے آیا ہوں، ہمیں نہیں معلوم کہ بیافوت کیا،اور پا فاندگر دہا ہے،اور آپ کو تکلیف پانچ رہی ہمیں نہیں معلوم کہ بیافوت کیا،اور پا فاندگر دہا ہے،اور آپ کو تکلیف پانچ رہی ہمیں نہیں معلوم کہ بیافوت کرا،اور پا فاندگر دہا ہے،اور آپ کو تکلیف پانچ رہی ہمیں نہول کرنا

آب رضی اللہ تعالیٰ عند نے فر مایا کہ میرے تا تا جان یعنی حضور مسلی اللہ
علیہ وسلم جو رحمت اللحالمین جیں ، انہوں نے جمیں بر وی کے اکرام کا درس دیا
ہے، بر وی کے احر ام اور اکرام کا تقم دیا ہے، اس لئے جیس نے جمیس یا خرجیس
کیا کہ تمہاری طرف سے جھے ہے تعکیف پینی رہی ہے، کیونکہ بیا کرام کے ظلاف
ہوجائے گا، چراس میہودی نے یہ بات بی تو اس نے کہا کہ آپ ہاتھ بر حاہیے،
جوجائے گا، چراس میہودی نے یہ بات بی تو اس نے کہا کہ آپ ہاتھ بر حاہیے،
جیس مسلمان ہوتا ہوں ، اسلام تبول کرتا ہوں ، اورکلہ بر ھر کرمسلمان ہوگیا کہ جس
نہ جب جس بر وسیوں کے احر ام کا اتنا خیال ہے قو دوند بر سیجا تی ہوسکتا ہے،
جموعائیس ہوسکتا۔

حضرت مہل کا مجوی پڑوی کے ساتھ نیک برتاؤ

ایمائی ایک واقعہ حضرت میل تستری رحمۃ انلہ علیہ کا ہے ،ان کے مکان کے اوپر کوئی بجوی ربتا تھا،اس کا بھی بیت الخلاثوث کیا، اور گندگی ان کے کھر besturdubor

میں نرنے تکی ، انہوں نے اس مجد ہر ایک بہت برد ا برتن مکد دیا ، گند کی اس میں کرتی اور جمع ہوتی ،روزانے شام کو جب اندمیرا ہو جاتا **تواس کواغیا ک**ر باہر جا کر مجینک آتے ،ایک طویل عرب تھے تک کی ہوتا رہا، اور اس مجوی کو پیونہیں چلا، اور وہ اس تکلیف کو ہرواشت کرتے رہے ، یہاں تک کہ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مجوی کو بلایا اور کہا کہ میرے انتقال کا وقت قریب ہے، ا درتم و کچورے ہوکداس کونے میں کیا ہے جمہارا بیت الخلافوٹ کیا ہے ،جس کی مخندگی ایک طویل عرصے ہے بیبال گر رہی ہے ،اور میں روزانہاس برتن میں جمع كرك شام كوبا برنجينك آتا ول ،اب چونكد ميرے انتقال كا وقت قريب ہے ، اورنہ جانے میرے بعداس تکیف کوکوئی پرداشت کر سکے باند کر سکے، اس لئے میں نے آپ کو بلایا ہے، اگر میری اور زندگی ہوتی تو میں مجھی آپ کوئیں بااتا ، اور باخبر ندکرتا کہ مجھے یہ تکلیف بیٹی رہی ہے، میں طویل عرصے سے ہر داشت کرر ہا ہوں ،آئند دبھی پر داشت کر تار ہتا، کیکن مجھے اپنے بعد کسی اور سے یہ تکلیف اور برمصیبت برداشت کرنے کی امیدنیس ہے، اس کے میں نے آپ کو بلا کریا خبر کیا ،اور و دہمی اس لئے کہ بعد میں کوئی الیمی صورت حال شہو چوآ پ کے لئے نا کواری کا باعث ہے۔

مجوسی کا اسلام لا نا

جب اس نے ویکھا کہ ایک دن نہیں ، دودن نہیں ، بلکہ ایک طویل عر سے ہے آپ اس تکلیف کو برداشت کررہے ہیں ، تو وہ بہت شرمندہ ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت میں آپ کے اس مطرز عمل سے بہت متاثر ہوا ہوں ، بس آپ ہا تھے۔

یو ها ہے ، میں اسلام تبول کرتا ہوں ، اور گوائی ویتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی
معود نہیں ، اور حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بند سے اور اس کے رسول

ہیں ۔اس نے جیے بی اسلام تبول کیا حضرت کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔

ہمیں اپنے اسلاف کی زندگیوں کو شمونہ بنا نا چا ہے

ہمیں اپنے اسلاف کی زندگیوں کو نمونہ بنا نا جا ہے

آج ہم اپنے پڑو ہیوں کا بالک ہی خیال نہیں رکھتے ،ان کو ہم سے کئی

تکلیفیں بنٹے رہی ہیں ہمیں اس کا کوئی علم ہی نہیں ،ادر نہ ہی اس کی کوئی پرواہ

ہے ،لیکن ہمارے اسلاف نے خضوراقد س سلی الله علیہ وسلم کی اس حدیث پر تمل

کر کے دکھا یا ، اب ہم اپنا جا کڑو لے لیں ۔ حدیث میں بیان فرمایا کے مسلمان وہ

ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دو مرے کی کو تکلیف نہ پہنچے۔

ز مان کا سیحے استعمال کر ہیں

سب سے پہلے بیزبان ہے، زبان اللہ کی بہت بری نعت ہے، بیا اگر صحیح استعال ہوتو انسان کو نہ جانے کیا ہے کیا بناد ہے، اور اگر خلا استعال ہوتو بھرنہ جائے کتوں کے دل بھاڑ وے، اور تیر دکھوار کا زخم تو بھر جاتا ہے، مگرز بان کا زخم نہیں بھرتا ہشتا طعنہ زنی ہے، بعض مسلمان مردوں اور عورتوں میں میہ بری عادت یا کی جاتی ہے (اللہ اس سے معاف فرائے) بعض لوگوں کی زبان میں ویک ہوتے ہیں، بھے بچوکا ڈیک ہوتا ہے، بعض لوگوں کی طرز گفتگو میں ایسا ڈیک ہوتا ہے کہ بس سے بھوکا ڈیک ہوتا ہے، بعض لوگوں کی طرز گفتگو میں ایسا ڈیک ہوتا besturdubol

کہ ان کی باتوں میں کسی برطعت ہوتا ہے ،کسی پرتہت ،کسی پرالزام ،سی کو برا بھلا ، سمی کو کمیا کہد ویا ،گفتگو بھی کررہے ہیں ،اورا گلے کا دل بھی بچاڑ رہے ہیں ، سننے والماس رہاہے ،کو ٹی جواب ہی نہیں وے سکتا ، کیونکہ ووڑ بان کے ایسے ، ہر ہیں کہ دس جملے بولیس گے تو دس طعنے بھی ویدیں گے۔

#### ساس بہو کا قصہ

تارے بھرت ایک قدمانا کا کے تتے کہ ایک صاحب اپنے گھر گئے تو دیغھا کہ مان جیجی ہے اور اہو بہت سخت غصہ میں ہے ،اور نا رامن ہے اور نا رام نا پی مجرد بی ہے، جا کر س س سے بع چھا کہ کیا بات ہے ا کینے تکی کوئی یا ہے نہیں و میں نے تو کس و دیا تیں کہی ہیں ،اس پر نایں ناپی کھرری ہے، یو چھا کہتم نے کہا أليا اع؟ كَيْزَكْين مِن في توصرف يركباك تمهارا باب غلام ب اورتمهاري مال الونڈی ہے وان صاحب نے کہا کہ میتم نے پچھٹیس کہا وارے بیالیک جملہ ہی اتنا بڑا ہے کہ جو ہزاروں جملوں پر بھاری ہے،اس جملہ پر بہونا رائس ہے،اورساس كبدرى بي كمين ن بجونين كبارساس بهوك جمَّلُزول من بديات كثرت ے یا کی جاتی ہے کہ کہیں ساس طعند دیتی ہے ، ملامت کرتی ہے ، اور کہیں اس کا التامعالمه ہوتا ہے، بہوز ہان دراز ہوتی ہے اور وہ اپن زبان درازی کی وجہ ہے سارے گھر کوجہنم بناویتی ہے، یہی حال مردوں کا بھی ہے کہ تفتگو کرنے کا و ھنک نہیں آتاء ایک دوسرے کے او پرتمہت لگانا، ملامت کرنا، اور ایسی الین ا تہں کرنا جس ہے دوسر نے لوگوں کو تکلیف پہنچے اور ٹا تفاقی ہو جائے اور جھکڑا

ہوجائے یے زبان کا کناہ ہے، بس سے بیخے بی شرورت ہے یعورتوں کوبھی آور مردون کوبھی۔

زبان ہے دینی امور میں بھی احتیاط

اس طرح بعض لوگ زبان ہے ذکرکریں مے بتیج کریں مے ، علاوت کریں گے،ادراتی آ واز ہے کریں گے کہ برابر میں کو فی شیخ کرر باہوہ و کر کرر با ہو، تلاوت کرر ہاہو، یا سور ہا ہوتو اس کے ذکر واؤ کاریس یا آ رام میں خلل واقع ہور باہو گا۔ اتنی آواز سے ذکر کرنے کی اجازت نہیں ہے، جس سے دوسرے کے وَكُرِيا آرام مِين خلل واقع ہو\_نبترا جب بھي کوئي ذکر واذ کار ہتلاوت کرے تو ا ہے اروگر دو کیے لے کہ کوئی آ رام تونیس کر رہاہے یا پھر مطالعہ تونیس کر رہاہے ، کوئی نماز تو نہیں پڑھ رہاہے ،کسی کام میں معروف تو نہیں ہے ، جس کی وجہ ہے ا و کِی آواز سے ذکر کرنے سے یا حلاوت کرنے ہے جن واقع ہو،اور اس کے آرام میں خلل آئے ، ذکر تو کر رہا ہے اللہ کے داسطے ، گراس کے ذریعے ہے ووسروں کو تکلیف پیچنج رہی ہے،اوراس طرح دوسروں کو تکلیف میجا نا جا تزنہیں| ہے، حمناہ کبیرہ ہے، اور ذکر ہتسبیجا ور حلاوت بیفل جیں ،فرمض وا جب نہیں ،ففل اورمتعے عمل کے ذریعے کسی کو تکلیف بیجانا جائز نہیں۔

لا وَدْ البِيكِرِ كَافْتِيحِ استعال كري

ای طریقہ سے بعض معجدوں میں وعظ ادرتقریر ہوتی ہے،اور وعظ اور تقریر کے لئے از ان والا لاؤڑ اسپیکر کھول دیا جاتا ہے، جس کی دجہ سے اس درس و دعظ کی آواز بورے محلہ میں گوجی ہے ، دور دراز تک کوئی بھی آ دمی سونیس سکیا ،

مها بعه نبین کرسکتا ،عبا دت نبین کرسکتا ، شب قد رمیں اور دوسری بیزی را تو ں میں میہ عام رواج بن گیا ہے ،معجد میں جا کر د کھےلوٹو سننے والے ڈ ھائی آ دمی بھی نہیں میں ، بلکہ بعض جلبوں پر میشبہ ہوتا ہے کہ کیسٹ بی تھی ہوئی ہے ، سننے والا کوئی آ دی بی بیس ہے معجد میں کسی کو سنانہیں رہے، بلکہ تحلہ میں جو اوک کمیل رہے ہیں ، کھار ہے ہیں ، بی رہے ہیں ، آ رام کرر ہے ہیں ، ان کو سنار ہے ہیں ، یہ کتنی بدتمیزی ہے،ایذ ارسانی کا ایک نیاڈ ھنگ ہے۔

## ہرکام میں نبوی نقش کی ا تباع کریں

بھائی اگرتم حضور معلٰی الله علیه وسلم کی اتباع جیا ہے ہونو حضورصلی الله عليه وسلم كانقش قدم وتجمو وحضورصلي الشدعليه وملم كانقش قدم توبيه ہے كه گھريس آ رہے ہیں تو ملام بھی آ ہتہ کرد ہے ہیں بتبجد کے لئے ، یاشب برأت میں جنت البقیع میں جانے کے لئے بیدار ہور ہے ہیں تو اس میں بھی اس بات کا اہتمام فر مارہے ہیں کہ تسی کے آ رام میں خلل واقع نہ ہو،حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا تو عمل ہے ہے، جبکہ ہیا ہے کہ پورے محلے کو جگانا،ان کے آ رام میں خلل ؤ النا ،ان کوز بروتی تکلیف دیناه بهرهال!اگر درس وغیره جوتو اس کی آ واز سامعین تک محدود ہو، کی کوز پر دیتی سنا تا جا پر نہیں ، جس کوسنیا ہوگا و ہ خوداً ہے گا، جس میں طلب نہیں ، اس کو زبر دستی سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ، للبنداز بردستی سنانا جا ئزشیس به

نيلى فون كابيه جااستعال

نیلی فون جہاں ایک بوی تعبت ہے ، وہاں اس کا غلا استعال بہت بوی اذیت کا باعث ہے، بعض لوگ سمی کے پاس ٹیلی فون کرتے ہیں تو اس بات کا خیال نمیں رکھتے کہ اس کو ٹملی فون کرنے کا یہ مناسب وقت بھی ہے یانہیں ، ہر آ دی کے اپنے الگ الگ معمولات ہوتے ہیں ۔ کچھاوقات کس کے فراغت کے ہوتے ہیں، کچھاوقات معروفیت کے ہوتے ہیں، کچھاوقات کھانے اور آ رام کرنے کے بیوتے ہیں ، ٹملی فول کرتے وقت اس کا خیال رکھنا جا ہے کہ جب کسی کوفون کیا جائے تو پہلے اس بات کومعلوم کرنیا جائے کہ اس کے فون سنے کے کیا اوقات میں، جس میں ہم فون کر سکتے ہیں،اور ٹیلی فون پر کمبی تفتگو بھی بعض اوقات ایدا کا باعث بن جاتی ہے، کسی کوجلدی ہور ہی ہے، کسی جانا ہے، شال بیت الخلاجاتا ہے، یا کہیں اوراس کوجلدی جاتا ہے، اور پوری داستان لے کر بیٹے مگئے، وہ كهدر باہے جلدى ہے، يہ كهدرہ جي بس فررا ايك بات اور س ليجئے، اس کوزیردتی رو کئے میں لگے ہوئے ہیں۔

مو بائل فون بھی مصیبت ہے

جب سے موبائل فون آیا ہے جھے ہوئی تکلیف ہوئی ہے، جب بھی کسی کو فون کرنا ہوتا ہے تو ڈرتے ڈرتے کرتا ہوں، کیونکہ یہ موبائل ایسا ہے کہ گاڑی میں بھی جیٹھا ہے تب بھی اس کی تھنٹی نے رہی ہے، اور اگر جیب میں لے کر بیت الخلامیں جیٹھا ہے تب بھی اس کی تھنٹی نئے رہی ہے، اور کھانا کھار ہاہے دہاں بھی icesturduboc

تھنی نے رہی ہے، لہذا تھے ہزاؤ رمانہ ہاں ہے ہیں ہے معوم کر ہے ہیں ہے معوم کر ہے ہیں ہے معوم کر ہے ہیں ہوا ہیں ا ہمائی کس طالت میں ہوں ہیں بات کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ، اگر وہ کہتا ہے کہ میں فیک طالت میں ہوں بات کر سکتا ہیں تو بھر بات کر نے کا بھی کرتا ہے ، اور اگر فیبیں تو بھر ہزاؤر لگتا ہے کہ خدانخوا سنہ کہیں گاڑی نہ فکرا جائے ہے ہے گاڑی آجائے تو ہمائی مو یا گل میں اور ہوشیار اس میں خطرہ رہتا ہے کہیں گاڑی زیمرا جائے ۔ تو بھائی مو یا گل میں اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، لہذا مو یا گل اور ٹیلی فون پر بات کر نے سے ہیا آدی رہنے کی ضرورت ہے ، لہذا مو یا گل اور ٹیلی فون پر بات کرنے سے ہیا آدی ور نہ کی خرورت ہے ، لہذا مو یا گل اور ٹیلی فون پر بات کرنے سے ہیا آدی ور نہ نہ کردے ۔ اور نہ کی خرورت و بیرے تو تھیک ہے ، اور نہ نہ کردول ، اگر وہ اجازت و بیرے تو تھیک ہے ، ور نہ نہ کردے ۔

سلام کے چندآ واب

ای طریقہ ہے سماام کے چند آوا بہ ہیں، شانا حدیث ہیں آتا ہے کہ جو
سلام میں پہل کر ہے گا، وہ تکبر سے پاک ہوجائے گا، لیکن اس کے اندر ہی ہی
تقم ہے کہ اگر کوئی ذکر کڑا ہو، تلا وت کرر با ہوتو اس وقت سلام نہ کر ہے، اورا گر
کوئی کر دیتو اس پر جواب دینا واجب نہیں ہے، ای طرح کوئی کھانا کھا رہا ہو،
لقمہ چیا رہا ہو، ایسے وقت میں بھی سلام کرنے کی مما نعت ہے، اور اس موقع پر
سلام کا جواب دینا واجب نہیں، اب اگر اس کو مسئلہ معلوم تہ ہو اور وہ سلام کا
جواب دیا اور جواب دینے کے بیتے میں لقمہ اس کے طبق میں پیش جائے تو اس

۔ ہے، ذکر کر رہا ہے ، اس کو سلام ست کروتا کداس کو آئی ہے بھی تکیف نہ پہنچے کہ وہ آپ کا سلام سن کر آپ کی طرف متوجہ ہوتو اس صورت میں اس کو تکلیف تو ہوگیا ہور ہا ہوگی ، تو آتی ہی تکلیف بھی پہنچائے ہے اسلام نے منع کیا ہے ، ایسے ہی درس ہور ہا ہے ، وعظ ہور ہا ہے ، تو آنے والوں کو سلام کرنے کی ممانعت ہے ، ان کو جا ہے کہ خاصوتی ہے آکر بیٹھ جا کیں۔

#### مصافحہ کے چند آ داب

ا ہے ہی مصافحہ کے چندآ داب ہیں،مثلاً یہ کہ پہلے دیکھ لو کرتمہارے مصافی کرنے ہے اس کو تکلیف تونہیں ہنتے گی واگر مصافی ہے تکلیف بھنج رہی ہوتو 🌡 بھائی معیافحہ کر نا فرض نہیں ہے،لیکن تکلیف ہے بچانا فرض ہے،لبندا اسے مصافحہ مت کرویہ آج جمارے معاشرے میں مصافحہ کی ایک بدترین شکل رائج جور ہی ہے، وہ یہ کہ کی محفل بین کئی لوگ بیٹھے جیں ،اب نیا آنے وال آ دی سمام تو کر لے گا الیکن ساتھ میں ہرایک ہے معیافی کرر باہے ، جیتے بھی آ وی جیٹھے ہیں ب سے مصافی کرر ہا ہے، جا ہے کی سے جان بیجان ہو یا نہ ہو، اور بھرمصافی بھی برائے نام ہور ہاہے ، بے تکا ساہوتا ہے ، تھوڑ اسا ہاتھ ملاتا ہے ، کیونک سب کو تمنانا ہوتا ہے، اب وہ سب سے بے تکا مصافحہ کررہ ہے، اب کو کامصروف ے ، کوئی مفتکو کر رہا ہے ، سب سے ہاتھ ملاتا جارہا ہے ، سب کو اس نے تکلیف میں مبتلا کردیا ،حضرت تھانوی رحمنہ اللہ علیہ نے اس سے متع کیا ہے، بس بوری مجلس کو ایک ہی مرتبہ سلام کرنا کافی ہے واور ایک ہے مصافحہ کرلیا تو سب کے

wordpress.com

لئے کانی ہے، البت اُٹر کی سے تصومی طاقات ہوری ہے، اس کوالگ سے سلام

بھی کرسکتا ہے، اور اس سے مصافحہ بھی کرسکتا ہے، لیکن رہم کے طور پر پوری مجلس
سے جو مصافحہ کرنے کا طریقہ ہے یہ فطلا ہے، اس سے بچا جائے ۔ تو بہر حال یہ
زبان کے بارے میں چند با تھی ہیں جن سے دوسروں کو بہت تکلیف پہنچی ہے،
تفسیلات کے لئے حضرت تعانوی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے '' آ داب معاشرت''
اس کا مطالعہ کریں، اس کا ہم سب مسلمان مرد وں اور عور توں کو مطالعہ کرنا
چاہے، اس میں صفرت نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہر بات بیان فرمائی ہے، اس
میں معافحہ کا مسئلہ بھی حضرت نے بیان فرمایا ہے۔

علی معافحہ کا مسئلہ بھی حضرت نے بیان فرمایا ہے۔

علی معافحہ کا مسئلہ بھی حضرت نے بیان فرمایا ہے۔

اب چندمثالیں میں بیان کرویتا ہوں ، جن میں انسانوں کے باتھوں اور زبان ہے دوسروں کو تطیف بینی ہے ، اس میں سب سے اہم معودت یہ ہے کہ جس کی طرف ہے ہم سب کوفوری توجہ کی ضرودت ہے ، وہ یہ ہے کہ گاڑی اس مطریقے ہے چلانا ضروری ہے کہ اس ہے کسی کو تکلیف نہ پہنچے ، اور گاڑی کھڑی مجمی اس طریقے ہے کہ جائے کہ اس ہے وصروں کو تکلیف نہ پہنچے ۔ مفتی محمد حسن کا گاڑی چلائے کہ اس ہے وصروں کو تکلیف نہ پہنچے ۔ مفتی محمد حسن کا گاڑی چلائے ہر ترجمانی

معترت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب کے شخ معترت مفتی محرحین صاحب رحمة اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ لاہور کے باتی ہیں اور معترت تعانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفا دہل ہے ہیں وال کے ایک خادم ہیں بٹ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بٹ صاحب مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوائی گاڑی میں پہنچائے تھے، اور واپس لاتے تھے، اور زائد ان کا یہ معمول تھا، ایک دن مفتی حسن رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، بث صاحب آپ کوگاڑی چلائی آئی ہے؟ وہ موج میں پڑھے کے دوزانہ میں حضرت کو لے جا تا ہوں، انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا، کہنے گئے ! حضرت کو کے جا تا ہوں، انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا، کہنے گئے ! حضرت کو کھے گئے آئی ہے، یہنیں کہا کہ حضرت آئی ہے، یک جواب دیا، کہنے گئے ! حضرت کو کھے گئے آئی ہے، یہنیں کہا کہ حضرت آئی ہے، یک حضرت نے فرادی کے میں، تو کہا کہ یکھے کہ آئی کے، اور آپ فرمادی کہ گاڑی کس طرح چلاتے ہیں، تو حضرت نے فرایا کہ بھائی گاڑی اس طرح چلائی چا ہے کہ کسی گزرنے والے کو مشرت نے فرایا کہ بھائی گاڑی اس طرح سے گاڑی چلا کہ دوسرے تہاری وجہ سے اون تکلیف بھی نہ ہو، تم اس طرح سے گاڑی چلا کہ کہ دوسرے لوگ جو تہاری وہ ہے کہی شم کی کوئی تکلیف سائیل والے، پیدل چلے والے ان سب کوتہاری وجہ سے کسی شم کی کوئی تکلیف سائیل والے، پیدل چلے والے ان سب کوتہاری وجہ سے کسی شم کی کوئی تکلیف سائیل والے، پیدل چلے والے ان سب کوتہاری وجہ سے کسی شم کی کوئی تکلیف سائیل والے، پیدل چلے والے ان سب کوتہاری وجہ سے کسی شم کی کوئی تکلیف سائیل والے، پیدل چلے والے ان سب کوتہاری وجہ سے کسی شم کی کوئی تکلیف سے کی تھے۔

#### گاڑی کھڑی کرنے کےاصول

اور ٹریفک کے جواصول ہیں اس کی پابندی کی جائے ،اور اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ ہے موقع گاڑی رو کئے سے کسی ووسرے کو تکلیف نہ پہنچے، گاڑی کھڑی کریں لیکن و کچے کر کریں کہ کہیں اس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہم گاڑی کسی الیس جگہ کھڑی کرویں جس کی وجہ سے دوسری تمام گاڑیاں بند ہو جا کی اور پھر بارن نے رہے ہیں ،اور ہم آ رام سے اندر جیٹے ہیں ،گمپ شپ لگا رہے ہیں ، کھارہے ہیں ،اس سے وجنا جا ہے۔ besturduboo'

<u>ş.wordpress.com</u>

### تکلیف والی جگه نما زندیرٔ هیس

ای طرح بعض او قرت ایسا ہوتا ہے کہ ایسی جگہ نیت ہا ندھ کر کھڑ ہے ہو گئے جہاں سے لوگوں کے نگنے کی جگہ ہے، جیسے جمعہ کی نماز میں بعض وفعہ ایسا ہوتا ہے، اس کا خیال رکھا جائے، اب جہاں سے لوگ نگلتے جیں، وہاں سے کھڑا ہے، اب لوگ جلدی میں ہیں، اگر جاتے جیں تو حمناہ کار ہوجاتے ہیں، اور اگر رک جاتے جیں تو پر بیٹان ہوجائے ہیں، البندا الی جگہ کھڑ ہے ہوں جہاں سے لوگوں کا حرز رنہ ہو، لبندا نیت ہا ند ھنے ہے جمل اس بات کا خیال رکھنا جا ہے کہ ہم یا تو کسی ستون کے چیچے ہول یا کسی و بوار کے چیچے ہوں، لیکن کسی ایسی جگہ پر ند ہوں جس سے وومرول کو تکلیف ہینے۔

كمرمين بهىنظم وضبط ركفين

ای طرح گھریں ہیں اس بات کا اہتمام رکھنا جا ہے کہ جس گھریں متعدد
افرادر ہے ہوں اس میں ہر چیز رکھنے کی الگ جگہ مقررہو تی جا ہے، یہ گھر میں تھم
رکھنا جا ہے کہ جو چیز مشتر کہ طور پر استعمال ہوتی ہے، اس کی الگ جگہ مخصوص ہو،
اور مخصوص ہونے کے بعد اب ہر فرد کی ذرد دار ہے کہ جب اس چیز کو استعمال
کے لئے اٹھائے تو فراغت کے بعد اس کوائی جگہ پر داپس رکھے، یہاں بھ کہ
اگر کسی کوائد چرے میں بھی اس چیز کی ضرورت پڑ جائے و دو ہاں ہاتھ بر حائے
قوائی کو وہ چیز ال جائے ،لیکن نوگ ایسا کرتے ہیں کہ مشلا ماچس ہے ، وہ جہاں
دکھی جاتی ہے وہاں سے خائب ہے ،نمک رکھنے کی جگہ خصوص ہے کین تمک وہاں

ے فائی ہے، چھری جہاں پر استعال کی وہیں رکھ دی، اب جناب چولہا استعال کی وہیں رکھ دی، اب جناب چولہا اسانے کے لئے جھری نہیں ہے، تولید فائی، صابن فائی، اوگ اس کو پکوئیں کھتے ، کہتے ہیں کھر ہی تو ہے، سب ایک ہی تو ہیں، تو ہے، سب ایک ہی ایڈ ارسانی کے اسباب ہیں، جائے کھر میں ہی کیوں ندہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی تو نی عطافر مائے ، اور ان تمام باتھ علید دسلم کی بتائی ہوئی باتوں کو اپنانے کی تو نی عطافر مائے ، آئیں۔ آداب معاشرت والی زیر کی اپنانے کی تو نی عطافر مائے ، آئیں۔ آداب معاشرت والی زیر کی اپنانے کی تو نی عطافر مائے ، آئیں۔



besturduhooks, wordpress, com مخلوق بررحم اور شفقت

144

مقام خطاب : جامع مجد بیت المکزم محشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عفر ٢ مغرب

املاحی بیانات : جلد نمبردے

# بسم الله الرحمن الرحيم مخلوق بررحم اور شفقت

اَلْحَمُدُ لِلّٰهِ لَحُمَدُهُ وَ لَسُتَعِيْنُهُ وَ لَسُتَغُفِرُهُ وَ لُوْمِنُ بِهِ وَ تَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَلَغُودُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسِنَا وَمِنُ سَيُنَاتِ اَعْمَالِنَا مَنُ يَهُدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلً لَهُ وَ مَنْ يُضَلِلُهُ فَلَا هَادِى لَهُ وَ اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهِ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ اَشُهَدُ اَنَّ مَيْدَنَا وَنَبِيْنَا وَ مَوْلَا نَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ و وَسُولُهُ صَلَى اللّٰهُ تَعْمَالُى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارُ لَى وَسَلَّمَ تَسُلِيْماً تَحْدِراً كَانِيْرًا.

الما بعد! فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم ديسم الله الرحمان الرحيم ديسم الله الرحمان الرحيم ويؤلوون على انفسهم ولوكان بهم حصاصة ومن يَوق شح نفسه فاو لَئك هم المفلحون - صدق الله العظيم

(مورة الحشر: ٩)

الله كي صفت حكم كا تذكره

میرے قابل احترام ہزر گواور محترم خواتین اللہ جل شاند کی بہت کی صفتیں جی جیسے رزاق ہونا ، فغار ہونا ، ستار ہونا ، حاجت روااور شکل کشاہونا ، ان صفات میں سے ایک صفت علیم اور ہر و بار ہونا ہے ، اللہ تعالیٰ حلیم بھی جی جی اور برو بار بھی جی اور بہت ہی درگزر ہے کام لینے والے جی اور بہت ہی درگزر ہے کام لینے والے جی اور بہت ہی درگزر ہے کام لینے والے جی اور بہت ہی درگزر ہے کام لینے والے جی اور بہت ہی درگز رہے کام لینے والے جی اور بہت ہی درگزر ہے کام لینے حالم اور بہر و باری کی صفت یہ برای اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ حلم اور برد باری کی صفت یہ براکر میں

ا یک حدیث میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے است کو مخاطب کر کے فرمایا:

ت خیل قوا ما خلاق الله "الله كار بروار بين اى طرح بم بهى اين اندر على اور الله الله الكوابناؤ" لينى جس طرح الله تعالى عليم اور بروار بين اى طرح بم بهى اسينا اندر علم اور

بردباری کی صغت پیدا کریں۔اللہ تعالی کی بیشان ہے کہ:

سبقت رحمتي على غضيى

''میری دحت میرے غصے ہے آگئے''

لعِن مِن بہت کم غصه کرتا ہوں اور وہ جمی کسی کسی پر کرتا ہوں ، زیاد و تر تو میرا

برتا و اسے بندول کے ساتھ رضت کا ہوتا ہے، معانی کا بوتا ہے، ورگزر کا ہوتا

ج-

حضرت مولا تامسیح الله خان صاحب رحمة الله علیه کے ارشادات محدد الله علیه کے ارشادات محدد الله علیه کے ارشادات ک حضرت مولانا مسیح الله خان صاحب رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ الله تعالی

ک اصل عادت معاف کرنے کی ہے، درگزر کرنے کی ہے اور بندوں پر عسدند کرنے کی ہے، بھی بھی بندے جب صدے گزرجاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ

کرنے کی ہے، جی بھی ہی بندے جب صدے از رجائے ہیں تو چر القد تعالی پکڑتے ہیں اور سزاد ہے ہیں مان کو پکڑنا اور ان کو سزا دینا اصل ہیں ان کی

بدا عمالیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتا ،خود کلام پڑک میں اللہ تعالیٰ قرماتے ہیں:

وماظلمتهم

" ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا"

یعنی جوتو ہی جاہ ہو تمکین ، ہلاک ہو تکئیں ، اللہ تعالیٰ کے قبر میں بہتلا ہو تمیں ، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمار ہے میں و ماطلہ مناہم نے ان برکوئی ظلم نہیں کیا۔

ولكن كانوا انفسهم يظلمون

" اورنیکن وہ خود بی اپنے او برظلم کرتے ہتھ''

یعنی اللہ تعالیٰ کی نافر مائی کرنا ہے او رظام کرنا ہے، زیادتی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کودعوت ویتا ہے، اور جب بندول کی بیظلم وزیادتی اور بدا عمالیاں صدیے بوجہ جاتی جیں تو اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے، جیساعمل ویسائی اثر ، جیسے اعمال دیسے

یں ان کا نجام بقر جیسے ان کے کام تھے، ویسے انجام کو دو پینچ گئے، وہی ان کا انجام

Desturdubo.

ہوا ، وہی ان کا حشر ہوا ، اللہ پاک نے ان برِ کوئی ظلم نہیں کیا تھا ، ایسانہیں ہوا کہ وہ ۔

فر ما نبردار من متابعدار سيء كبنا مائ شقر منابول س بي سي تنظيم كي الله

تعالیٰ نے ان کوعذاب میں بتلا کر دیا ، ایسائنیں ہوا ، بلکہ خودانہوں نے اپنے آپ کرمذہ برلاس قالم سے ایک مدخر ہوا ۔ ایسائنیں ہوا ، بلکہ خودانہوں نے اپنے آپ

کوانشہ تعالیٰ کے قبر میں ہتلا کیا اور خود بی ایٹے آپ کومستحق عذاب ہنایا۔ معالم

اس لئے ان کے اوپر عذاب آیا ورنداصل عادت اللہ پاک کی معاقب سرنے کی ہے، درگز رکرنے کی ہے اور برداشت وکی کرنے کی ہے، لہذا حضرت

مولا تامیح الله خان صاحب فرماتے ہیں کرتم بھی اپنے اندر اصل عادت یمی

یناؤ،اپنے اندر برداشت کرنے کی ،درگز رکرنے کی اور معاف کرنے کی عادت ایسا دیا ہے۔ السماری میں ایسان

بناؤ، یہے اللہ تعالیٰ کے اخلاق کوا بناتا۔ حدوم میں مسیور ملین اور کا مخارق میں م

حصرت مولا تأسیح الله خان صاحب کی مخلوق پر شفقت خود حضرت مولا ناسیح الله خان صاحب پرخلوق کی شفقت مزی تجل اور

برد باری کا اس قدر غلبہ تھا کہ انسان تو انسان موذی جانور ل تک کو مارنے کی

ہمت نہیں ہوئی تھی مثلاً بچھو کو دیکھ لیجئے میدانسان کو تکلیف دینے والا جانور ایس سے سر نہ ہے تھے ہیں تکامیا

ہے، لیکن حضرت کی ہے ہمت نہیں ہوتی تھی کداس بچھوکو ماردیں۔

حضرت مولا ناتش التدخان صاحب كاحال

ایک مرتبہ حضرت مولانا کمی اللہ خان صاحبؓ نے اپنا حال حضرت تھا نوی رحمة اللہ علیہ کولکھا ،حضرت! میرا حال میر ہے کہ جس جب کسی موذی جانور کو بھی و کھتا ہوں تو مجھے اس کے مار نے کو جی نہیں جا ہتا ،اس لئے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، بس میری کہتھ مجیب طبیعت ہے، حالانکہ اس کو مار نے کی شرعاً اجازت

ب اليذاوي والى چز ب اس كو مارنا جائز ب اليكن ميرى طبيعت براس قدر

شفقت کا غلبہ کداس کی وجہ ہے اس کو بھی مار نے کو جی نہیں جا ہتا۔

حضرت تقانوى رحمة الله عليه كاجواب

حضرت تعانوی رخمہ اللہ علیہ نے جواب میں لکھا کہ اگر چہا ہے موقع پرخود تو نہ مارو محرود مروں کو بتا دوتا کہ وہ ماردی، ہم اگرا پی طبیعت کی وجہ سے مارتانہیں چاہتے تو نہ مارولیکن دوسروں کو بتا دو، تا کہ وہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچاہے اور دوسرے سے لئے مارٹا کوئی تباحث نہیں ہے، تاکہ وہ خود بھی ن کے جائے اور دوسرے بھی اس کی ایڈ اسے نکی جائیں۔

حتی کد حضرت کمٹل کو بھی نہیں مارتے تھے جس کے مارنے کے لئے سب لوگ تیار رہتے ہیں ممر حضرت اپنی طبیعت کی وجہ سے اس کو بھی نہیں مارتے تھے۔ مخلوق پر شفقت

حضرت مولانامفتی محمد تقی عنانی صاحب مظلم نے حضرت مولانا مسیح الله خان صاحب کی تلوق پر شفقت کا ایک تصد سنایا تھا کرایک مرتبه حضرت کے جسم میں کوئی زخم ہو کمیاں تازہ زخم ہوتا ہے تو کھیاں آئی ہیں اور جنھتی ہیں اور زخم کو چو تی ہیں ، اس سے آدمی کو بہت تکیف ہوتی ہیں ،

Sturdubo K

جتنا بھی اُڑالو پھر آ کر بینے جاتی ہیں ، جتنا بھگا وَ اتن آ کیں گی ، ہمارا حال تو ہیے ہوتا ہے کہ ہمگانے میں ہی گئے رہتے ہیں ۔

لیکن کمی نے معنزت کو دیکھا کہ حضرت کے دخم پر کھیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور حضرت کو تکلیف بھی ہوئی ہیں اور حضرت اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں ، حضرت کو تکلیف بھی ہوری ہے، لیکن حضرت اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں ، حکھیوں کو اُڑا اہل میں رہے ، اس ویکھیے والے کو بڑا احساس ہوا کہ میر کھیاں حضرت کے جسم سے چنی ہوئی ہیں ، کس قدر حضرت کو اس سے تکلیف ہوری ہوگی ، تو اس فے جسم سے چنی ہوئی ہیں ، کس قدر حضرت کو اس سے تکلیف ہوری ہوگی ، تو اس فے کہا کہ حضرت نے قربایا فیا کہ حضرت نے قربایا کے کہا کہ حضرت اِ آپ تو کھیاں تیس اُڑا در ہے ، جس اُڑا دوں؟ حضرت نے قربایا کام کرد ہا ہوں ، ان کو اپنا کام کرد ہا ہوں ، ان کو اپنا کام کر نے دو جس اپنا کام کر رہا ہوں ، ان کو اپنا کام کر نے دو جس اپنا کام کر رہا ہوں ۔

الله اكبراكيا شان بي بزركول كى بعض لوكون يرايبا شفقت كالخلبهونا

الله تعانی کی عادت مبار که

اس کے حضرت مولانا کے اللہ خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بھائی!
اللہ کی اصل عادت ہے برواشت کرنے کی اور درگز رکرنے کی اور معاف کرنے
کی ہزی کی ، رحمت کی اور شفقت کی ہتم بھی اپنی بھی عادت بناؤ، جبتم بیعاوت
بنالو مے تو تم پر بھی اللہ تعالیٰ کی یمی رحمت برے گی، پھر تمہارے ساتھ بھی وہ
درگز روالا معاطر قرمائی سے ، شفقت والا معاطر فرمائی ہے ، رحمت والا معاطر

فرما تیں مے،اس نئے کہ اب تم نے بھی وہی کا مشروع کردیے جو اللہ انگائی کرتے ہیں اللہ تعالی کی کرتے ہیں اللہ تعالی کی کرتے ہیں اور جتنی بھی اللہ تعالی کی تعالی ک

کیکن جارا حال توبیہ ہے کہ جارے اندرغسہ کا نسبہ ہے ،طبیعت میں تختی ہے ، ا بات بات می فصد، بات وت می جمنولا بث، بات بات می شدت، بات با ا میں ڈاشنا بڑنا، جنگز نااور فرا فران بات پر چراغ یا ہونا، میہ بدترین عادتوں میں ے ایک عادت ہے، ساری خوبیاں ایک طرف میہ بری خصلت ایک طرف ۔ ا کب بری خصلت سواحیھی عادات کومٹادیتی ہے اگرکسی مرد دعورت کے اندرخدانخواستہ بینا دننس ہوں تواس کا غصر تاک پر رکھا ہوتا ہے کہ ذرا سا اس کی مرتشی کے خلاف ہوااور یارہ چڑھا، ذرا ساطبیعت کے خلاف ہوااوروہ و قابوے باہر ہوا۔اگراس کے اندر سخصلتیں انجھی ہوں اور ایک بیری خصلت اس کے اندر پائی جاتی ہوتو بیساری خوبیوں پر پائی پھیرنے والی ہے۔اس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ بیہ بری عادت شہم میں ہواور ہماری خواتین میں ہو۔ جب ویکھوغصہ بی غصر، تارائسکی ہی ٹارائسکی، جب دیکھولزائی جنگز ااور بات بات برلز نا جنگز نا، مار نا بینینا، نااتفاتی قطع تعلقی،

قطع رحی ، بیسارے گناہ غصہ سے بیدا ہوتے میں ،غصہ سے نہ جانے کتے گناہ

besturduboo!

ا زبان کے اندر پرورش پاتے ہیں اور کتنے گناہ اس کی وجہ سے صاور ہوئے چلے جاتے ہیں۔

غصه برائيون كابثاراب

ظلم اس کی وجہ ہے بوتا ہے بغیبت اس کی وجہ ہے بوتی ہے بحسد اس کی اوجہ ہے بوتی ہے بحسد اس کی اوجہ ہے بوتی اس کی وجہ ہے وجو دیس آتی بیں بعن طعن ، ملامت ، بہتان ، الزام تر اثنی ، بیساری چیزی خصد کی بیداوار ہیں ، برواشت نہ کرنے کی پیداوار ہیں ، البغا بمیں اپنی برواشت کرنے کی پیداوار ہیں ، البغا بمیں اپنی اصل عادت برواشت کرنے کی بنائی جا ہے ، اس کے لئے حد مث شریف ہیں اور بین برواشت کرنے کی بنائی جا ہے ، اس کے لئے حد مث شریف ہیں بری بیاری دعا آئی ہے :

توت برداشت کی ایک خاص دعا

اللّهم اعنى بالعلم وزيني بالحلم واكرمني بالتقوى وجملني بالعافية

''اے:القدیم نے ارہے میری مدوفر مااور حکم اور بردیاری ہے جھے کومزین قرمااور تقوی ہے جھاکومزیت عطافر مااور عاقبت کے ساتھ مجھ کو جمال عطافر ہا'' , wordpress, co

#### الحیمی عادات بنانے کی آسمان ترکیب

سس المجھی عادت کو اپنانے کے لئے وہ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک مخت اور کوشش اور دوسری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بی گزگر اکر دعا کرنا، لبندا اگر ہماری طبیعت بیس خصہ ہے اور حلم نہیں ہے ، ہرد باری نہیں ہے ، خل نہیں ہے ، تو پھراس پر بھی اللہ تعالیٰ ہے آئر گڑ اکر دعا کریں ، اور اللہ تعالیٰ ہے مائٹی ، اللہ تعالیٰ ہمیں عطافر ما کمیں گئے ، اس نے ہم ہے دعا ما گھو ، میں عطافر ما کمیں گئے ول کروں گا۔

ہم اللہ تعالی ہے وعاکریں یا اللہ! ہمارا غصراعتدال میں آجائے جوصدے

ہو ها ہوا ہے اور جس کی وجہ ہے میں مصیبت میں جتلا ہوں اور ہر محقق میری وجہ

ہے پریشان اور نالاں ہے، یا اللہ! میرا بی غصد دور فرما کراس کو اعتدال عطافر ما

و بیجئے اور یا اللہ! میں حلم ہے محروم ہوں ، ہرویاری میرے اندر نہیں ہے، درگزر

کرنے اور معاف کرنے کی عادت میرے اندر نہیں پائی جاتی ، بی مفت میرے

اندر پیدا کرد بیجئے۔ جب ہم اس طرح دعا کریں کے تو اللہ تعالی ہمت بھی ویں

مے، تو نیق بھی دیں مے، اوراس نعمت سے سرفراز بھی فرماویں مے۔

اللہ تعالی نے اپنانا م ملیم سن کرعقد اب کود ور فرما ویا

اللہ تعالی نے اپنانا م ملیم سن کرعقد اب کود ور فرما ویا

الله تعالیٰ کی شان حلم پر ایک بجیب وغریب واقعہ یاد آیا کدایک وفعدالله تعالیٰ نے کسی بہتی پر اپنا عذاب ناز ک کرنے کے لئے فرشتوں کوروانہ فرمایا اور عظم

besturdubooks.wordpress.com 🧣 دیا کہ پیعنراب لے جا ڈاورفاداں بہتی کواس عذاب میں مبتلا کر دولے رہتے آسان ے،عذاب کے کرروانہ ہوئے اوران اپنتی والوں کو بیمعلوم ٹیں تھا کہ ہم پر اللہ تعالی کا عذاب تازل ہونے والا ہے . تہرا ترنے والا ہے ، وہ اس طرح اسے دن کے کاروبار میں مشغول تھے جیسے لوگ مشغول ہوا کرتے ہیں ،بازار کیلے ہوئے تنے اور لوگ آرہے تھے اور جارے تھے فرشتے عذاب لے کر آسمان سے نیجے ا ترے تو لوگ اینے اپنے کا موں کے اندرمشغول تھے ،انہیں بیّا ہی نہیں تھا کہ کیا موسقه والاسب

> ایک خانون اینے کھ کے اندر دو پہرے کھانے کے لئے آٹا گوندر ہی تھی ا درائ کے برابر میں اس کا دور صبیحا بی لینا ہوا تھا اور وہ رود صبی<u>ع کے لئے ب</u>ے ا بھین اور بے قر ارتصام و و جب بھی روتا تو ماں اس کوسلی دے کر کہتی کہ بیٹا تھوڑی ویر تضمر ،انجمی میں دودھ پلاتی ہوں وہ آملی دیتی تو وہ دوجار کیجے خاموش ہوجا تا ، پھر رونا شروع کردینا، پچینز بچه بی موتا ہے، و ورونار بااور ماں اس کوسلی ویتی رہی کہ میں امھی فارغ ہوتی ہوں اور تھے کو دووھ باتی ہوں ، بچد کے رونے کے دوران

علا یک اس کی زبان سے نکل ً میا:

أَسْكُتُ بَالِنِيُّ إِنَّ رَبِّي خَلِيْمٌ ''میرے بیارے بینے! خاموش ہوجامیرایر ورد**گار** بزاہی ملیم اور بردیار ہے اور ورگزر کرنے والا اور معاف کونے والا ہے'' wordpress, corr

فرااللہ پاک نے ان فرشتوں کو جوآ سان اور زیمن کے درمیان تھے، وہیں روک کیا اور کہا کہ والیس آ جاؤ، اس لئے کہ اس بنتی بیں ایک عورت نے ہمیں جلیم کہد دیا ہے اور اب اس بنتی پر عذاب نازل کرنا ہماری شان حلم کے خلاف ہے، ایک عورت نے ہماری تعریف کر دی اور اس نے ہمیں جلیم کہد دیا ہے، جب اس نے حلیم کہد دیا ہے تو حلیم کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اس کو عذاب دے۔ اللہ اکبر! حلیم کہد دیا ہے تو حلیم کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اس کو عذاب دے۔ اللہ اکبر! حالانکہ اس نے کوئی عذاب رو کئے کے لئے یا اللہ کی تعریف کرنے کے لئے با قاعدہ نیت کرکے کوئی جملہ نہیں کہا تھا، اس نے تو بچے کوشلی دینے کے لئے با قاعدہ نیت کرکے کوئی جملہ نہیں کہا تھا، اس نے تو بچے کوشلی دینے کے لئے با قاعدہ نیت کرکے کوئی جملہ نہیں کہا تھا، اس نے تو بچے کوشلی ہو جا، میر ارب بڑا جلیم ساختہ یہ جملہ کہا '' اس میر بیارے بچے! ذرا خاموش ہو جا، میر ارب بڑا جلیم ہواور برد باری ہے کام لے، کیونکہ میر االلہ بھی بڑا جلیم ہواور برد باری ہے کام لے، کیونکہ میر االلہ بھی بڑا جلیم ہواور برد باری ہے۔

اتنی چھوئی سے بات پراللہ تعالی نے اس بستی سے عذاب بٹالیا، کیا شان ہاللہ تعالی کے حلم کی ، برد باری کی ،اور درگز رکرنے کی۔

پہلے سے ذہن بنالیں

جارے اندر بھی یہ عادت ہونی جائے کہ ہم بہت ہی برداشت کرنے والے ہوں۔ اس کے لئے کوشش کرنی پڑتی ہے، کوشش اس طرح کرنی پڑتی ہے گہ پہلے سے اپناؤ ہن بنانا پڑتا ہے کہ جب کوئی ایسا موقع آئے گاجہاں جھے غصہ آئے اور میری طبیعت مشتعل ہویا کوئی ایسا موقع آئے گا جس کی وجہ سے میری sesturdubor

طبیعت میں تغیروا تع ہوتو میں اس موقع پر برداشت کروں گا، ہمت سے کام لوں گا، ہرگز ہرگز میں اس وقت خسر کا اظہار نہیں ہونے دوں گا، اپن طبیعت کو شتعل نہیں ہونے دول گا، میں برداشت سے کام لوں گا۔

پہلے ہے اپ ذہن میں ان باتوں کو جنا پڑے گا ، سوچنے کے بعداور
ذہن کواس کے لئے تیار کرنے کے بعد پھرا کر خدا نخوانستہ کوئی ایسا موقع آ جائے
تو بس سوچا ہوا منصوباب پورا کرنے کا وقت آ گیا ، اب اس سوچ سجھے منصوبے
پڑھل کرنے کا وقت ہے ، فورا سنجل جا ئیں ، دوسرا شخص غصہ میں کیسی ہی بات
کرر ہا ہو، ٹارائٹگی کا اظہار کرر ہا ہو، اسی یا تیس کرد ہا ہو جس سے طبیعت میں
اشتعال پیدا ہور ہا ہو، کین آپ اپنی طبیعت کو مجود کرے دیا ئیں جمل کریں ،
برداشت کریں ، غصہ نہ کریں ، غصہ کا اظہار نہ ہونے دیں ، ظمہ کو بی جا ئیں اورا گر
طبیعت کو دیائے ہے کا منہیں چل رہا ہے تو پھر غمہ شفتدا کرنے کے طریقے جو
اجادیہ طبیعت کو دیائے ہے کام نہیں چل رہا ہے تو پھر غمہ شفتدا کرنے کے طریقے جو
اجادیہ طبیعت کو دیائے ہے کام نہیں چل رہا ہے تو پھر غمہ شفتدا کرنے کے طریقے جو
اجادیہ طبیعت کو دیائے ہے کام نہیں چل دیا ہے تو پھر غمہ شفتدا کرنے کے طریقے جو
اجادیہ طبیعت کو دیائے ہے کام نہیں چل دیا ہے تا بہت ہیں ، ان پڑھل کریں ۔

غصة تعندُاكرنے كئى طريقے

ا عُمد تفاقد اکرنے کا یک طریقہ یہ ہے کہ جس پر خصر آرہا ہے اس سے
الگ جوجا کمیں ، جب کی شخص کی کوئی بات برداشت سے باہ رہور ہی ہواور مبر کا
پیانہ مجھکنے والا ہوتو فوراً اس شخص سے الگ ہوجا کمیں ، الگ ہونے سے بہت قرق

-162%

۲-دومراطریقه به ب کشندایانی پی لیس-۱- تیسراطریقه به ب که دنسوکرلیس-

٣٠ ۔ پوتھا طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہوں تو ہینے جا کیں، بیٹے ہوں تو لیٹ جا کیں، بیٹے ہوں تو لیٹ جا کیں، کیونکہ غصہ کے وقت انسان کے جسم میں دوران ٹون بزھتاہ، اس وقت اگرانسان لیٹا ہوا ہوتو بینے جا تا ہے، بیٹھا ہوا ہوتو کھڑا ہوجا تا ہے، کھڑا ہوا ہوتو چلنے اگر چلنے گئتا ہو، چل رہا ہوتو دوڑنے لگتا ہو، لہٰذا اس کا علاج ہوتا چاہئے ، یعنی اگر چل امرہ ہوں تو بیٹے ہوں تو لیٹ مرہے ہوں تو لیٹ مرہے ہوں تو لیٹ مرہے ہوں تو لیٹ جا کیں اور بیٹھے ہوں تو لیٹ جا کیں۔

۵- پانچوال طریقہ بیہ کہ جب عمد آئے تواعبو ذب اللّٰه من الشیطن السوجیم پڑھے،اس سے عدر کا فور موجاتا ہے، طبیعت کا اشتعال حتم ہوجاتا ہے اور غصر کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہوجاتی ہے۔

مهمى برشفقت مغفرت كاسبب بن كثي

حصرت ڈاکٹر عبدائن صاحب رحمۃ اللہ لمیہ نے کسی عالم کار واقعہ سنایا کہ
ایک بہت بڑے عالم بتھ ، ساری عمران کی علوم شرعیہ پڑھنے پڑھانے ہیں ، درس
و آلد رئیں ہیں ، وعظ و تقریر میں اورا صلاح طلق ہیں گزری ، ساری زندگی گلوق شدا
کی خدمت ہیں ، وین کی اشاعت میں تبلیغ میں تبلیم ہیں ، تصنیف و تالیف ہیں
گزرگئی ، جب ان کا وصال ، و کی توکس نے ان کوخواب ہیں ویکھا اوران سے

پوچھا حضرت! اللہ تعالیٰ کا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہیں آیا؟ فر مایا کہ میں جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جین ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ ہم نے تمہیں بخش ویا اور پھر فر مایا کہ ہم نے تمہیں بخش ویا اور پھر فر مایا کہ تمہیں معلوم ہے ہم نے کس وجہ سے تہمیں بخش ویا ؟ میر نے ذہن میں بیآیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے و نیا میں اپنے وین کی خدمت کی تو فیق بخشی تھی ، شابیہ اس کی بنیا و پر اللہ پاک نے میری بخشش فر مائی ، میر سے وعظ و تقریر ، میری تصنیف اس کی بنیا و پر اللہ پاک نے میری تعنیف اللہ تعالیٰ قبول ہوگئی ہیں ، اس کے بدلے اللہ پاک و تالیف اور تدریس سب انشاء اللہ تعالیٰ قبول ہوگئی ہیں ، اس کے بدلے اللہ پاک

لیکن تن تعالی شانہ نے فر بایا کہ پہنجارے ذہن میں جوآ رہاہے،اس کی بخشاہ کہ ایک دن تم کوئی کتاب کھے وجہ ہے ہم نے نہیں بخشاہ، بنکداس لئے بخشاہ کہ آیک دن تم کوئی کتاب کھے اور وشنائی میں قلم ڈال کر اس زمانے میں کنٹری کے قلم ہوتے تھے اور وشنائی میں قلم ڈال کر اس کور وشنائی ہے مضمون لکھاجاتا تھا، جب روشنائی ختم ہوجاتی تو دوبارہ اس کوروشنائی ہے تر کرلیا جاتا پھر لکھنا شروع کردیتے تھے ) تو ایک مرشبہم اس طرح کوئی کتاب لکھ رہ شائی میں طرح کوئی کتاب لکھ روشنائی میں ڈالداور پھراس کو باہر نکالا ،ابھی تم کھناتی جائے ہے دوران تم نے اپنا قلم روشنائی میں پرایک کمی آ کر بیٹے گئی اور سیابی چوسے گئی ،اس وقت تم نے بید خیال کیا کہ معلوم برایک کمی بیاس ہے ،اس لئے بیاس قلم کی دوشنائی کو چوس رہی ہے پھرتم نے ہوتا ہے کمی بیاس ہے ،اس لئے بیاس قلم کی دوشنائی کو چوس رہی ہے پھرتم نے ہوتا ہے کمی بیاس ہے ،اس لئے بیاس قلم کی دوشنائی کو چوس رہی ہے پھرتم نے ہوتا ہے کمی بیاس ہے ،اس لئے بیاس قلم کی دوشنائی کو چوس رہی ہے پھرتم نے ہوتا ہے کمی بیاس ہے ،اس لئے بیاس قلم کی دوشنائی کو چوس رہی ہے کہتم ہے ہماری خاطر اس قلم کو چند کھوں کے لئے اس نیت ہے روک لیا کہ بیکھی اپنی

سنرورت پوری کرنے، بیای ہے تو اس کی بیاس دور ہوجائے ، بھو کی ہے تو اس کی بیاس دور ہوجائے ، بھو کی ہے تو اس کی بیاس دور ہوجائے ، بھو کی ہے تو اس کی بیاس دور ہوجائے ، بھو کی ہے تاہ و شت تک اپنے ہاتھ کو لکھنے ہے رہ کے دکھاا در قلم کو اس وقت تک چلانے ہے رہ کے رکھا جب تک کہ وہ کھی اس پر بیٹھ کرسیا ہی چوتی رہی، جب وہ سیا ہی چوس کر اُڑ گئی تو تم نے اپنا کام شروع کر دیا ہمبارا بیٹل ہمارے واسطے تھا ہمیں بہت پند آیا ، اس وجہ ہے ہم نے تمہاری بخشش کر دی۔ ہمارے واسطے تھا ہمیں بہت پند آیا ، اس وجہ ہے ہم نے تمہاری بخشش کر دی۔ اصادے طیب میں سیوا تھ بہت ہی مشہور ومعروف ہے۔ دیکھیں !اخلاص احادے ماتھ ہمیں باتھ ہمدر دی اور شفقت کا معاملہ کیا تو ان کے ساتھ ہمدر دی اور شفقت کا معاملہ کیا تو ان کے ساتھ ہمدر دی اور شفقت کا معاملہ کیا تو ان کے ساتھ ہمدر دی اور شفقت کا معاملہ کیا تو ان کے ساتھ ہمدر دی اور شفقت کا معاملہ کیا تو ان کے ساتھ دیدر دی اور شفقت کا معاملہ کیا تو ان کے ساتھ دیدر دی اور شفقت کا معاملہ کیا تو ان کے ساتھ دیدر دی اور شفقت کا معاملہ کیا تو ان کے ساتھ دیدر دی اور شفقت کا معاملہ کیا تو ان کے ساتھ دیدر دی اور شفقت کا معاملہ کیا تو ان کے ساتھ دیدر دی اور شفقت کا معاملہ کیا تو ان کے ساتھ دیدر دی اور شفقت کا معاملہ کیا تو ان کے ساتھ دیدر دی اور شفقت کا معاملہ کیا تو ان کے ساتھ دیدر دی اور شفقت کا معاملہ کیا تو ان کے ساتھ دیدر دی دور تو تی کھوں کیا ہمی کے ساتھ دیدر دی دور تو تو تو تو تا ہمی کے ساتھ دیدر دی اور شفقت کا معاملہ کیا تو ان کے ساتھ دیدر دی دور تو تو تا ہمیں کیا ہمی کے ساتھ دیدر دی اور شفت کا معاملہ کیا ہمی کے ساتھ دیدر دی اور شفت کیا ہمی کے ساتھ دیدر کیا ہمی کے ساتھ دیدر دی اور شفت کیا ہمی کے ساتھ دی کے ساتھ دی کے ساتھ دیکر دیا ہمیں کیا ہمی کے ساتھ دیدر دی اور شفت کیا ہمی کے ساتھ دیا ہمیں کے ساتھ دیدر دی اور شفت کا سوال

کتے کے بچے کو پانی بلانے پر فاحشہ کی بخشش ہوگئ

ایک فاحشہ کا ممل دیکھیں کہ ایک ورت ہے، سماری عمراس کی بدکاری میں مرزی ، فاحشہ ہے، بے حیا مورت ہے، ایک دن وہ کہیں جنگل ہے گزردای محقی، اس نے دیکھا کہ ایک کے کا بچے بیاس کی وجہ ہے منی چاٹ رہا ہے، منی ذرا مسلم تحقی، اس نے دیکھا کہ ایک کے کا بچے بیاس کی وجہ ہے منی چاٹ رہا ہے، منی ذرا مسلم تحقی اور وہ اپنی بیاس بجھانے کے لئے منی چاٹ رہا تھا، قریب میں ایک کواں تھا ، اس کے اور کوئی ڈول ری نہیں تھی جس سے پانی نکا لاجا سے ، اس فاحث مورت کو بروا ترس آیا اور بہت ہی رحم آیا کہ ہائے سے بیان وانور ہے چار دکر دری جار کہیں تکلیف میں ہے، تو اس نے اس کویں کے اردگر دری فول حل شرکیا تو اس کویں کے اردگر دری فول حل تا بیا دو پیدا تا را اور یا کا سے اپنے والی سے اپنے والے حل جاتے ہیں ہے اپنا دو پیدا تا را اور یا کال سے اپنے فول حل شرکیا تو اس کو بی کے دیدا یا ، آخر اس نے اپنا دو پیدا تا را اور یا کال سے اپنے فول حل شرکیا تو اس کو بی کے دیدا یا ، آخر اس نے اپنا دو پیدا تا را اور یا کال سے اپنے فول حل شرکیا تو اس کو بی کے دیدا یا ، آخر اس نے اپنا دو پیدا تا را اور یا کال سے اپنے

besturdubor

ُ چڑے کا موزہ اتارا بھروہ بنہ ہے اس موزے کو باند ھااور پھراس کو کئویں میں افکا یا اور اس سے پائی نکانا ،اس طرح اس نے کتویں میں سے پائی نکال کر کتے کے بچے کو یلایا۔

حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کواس کا یم النا پیند آیا کہ ای پر اللہ تعالیٰ نے اس کی معفرت کردی۔

جانوروں کے ساتھ رحم کرنا بھی اجر کا باعث ہے

اگر ہمارے اندرخی اور برد باری کی صفت پیدا ہوجائے تو اس سے انسان تو انسان جانوروں کے لئے بھی ہمارے اندر شفقت آ سکتی ہے، جانوروں کے ا ساتھ بھی ہم رحم کر سکتے ہیں ،ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کر سکتے ہیں ،بیا چھا سلوک اور نرمی والاسلوک ابیا ہے کہ اگر جانوروں کے ساتھ بھی کیا جائے تو موجب اجرہے اور بھی بھی یاعث نجات بن جا تا ہے۔

ہمیںعمدہ اخلاق وعادات اپتانے جاہئیں

اضانوں کے ساتھ اور انسانوں میں مسلمانوں کے ساتھ بعدروی اور خیر ا خواجی اور ان کے کام آنا ہے بہت او نچاعمل ہے اور میہ جب بی جارے اندر آسکتا ہے جب ہم اس عادت کو اہنے اندر پیدا کریں ہے، جب میدعاوت پیدا ہوجائے گوتو ہے کام ہمارے نئے بالک آسان ہوجائے گا اور جب تک میدعاوت پیدائیس ہوگی واس وقت تک مشکل ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اچھا برتا کا کرسکیس اور اچھا سلوک کرسکیس ، لبندا جمیس به عادت و النی چاہئے اور اس کے لئے کوشش کرتی چاہئے اور اس کے ساتھ ساتھ کاوق کے ساتھ قصد آشفقت کا ، احتر ام کا ، اکرام کا اور فرمی کا معاملہ کرنا چاہئے اور حسب تو فتق حسب جمت اور حسب استطاعت ان

كى خدمت مى بحى بمين لكناها بيد

ہرکام کرنے ہے آتا ہے

کام کرنے ہے آتا ہے، چیے نماز پڑھنے سے نماز پڑھی آتی ہے، روز ہ رکھنے ہے روز ہ رکھنا آتا ہے، بھی پڑھنے ہے تیج پڑھنی آتی ہے، لکھنے سے لکھنا آتا ہے، ای طرح تمام کار ہائے خیر کی عادت ڈالنے سے عادت پڑتی ہے، کام کرنے سے کام آتا ہے، خالی موچنے سے نہیں آتا، موچنے سے معاونت تو ہوتی ہے لیکن کام قدم آگے بڑھانے سے آئے گا۔

ہم ہر مل اللہ کی رضا کے جذبہ کے ساتھ کریں

البندجس كے ساتھ بھى اچھا برتا ذكري اوراچھا سلوك كريں تو پہلے اپنا قبلہ تعيك كريں اورا ہے ول كارخ سيح كريں اور تحض اللہ تعالى كوراضى كرنے كے لئے كريں ، ندگلوق كودكھانے كے لئے ہو، ندتام ورى كے لئے ہو، نداس لئے كہ لوگ ہمارى تعریف كريں ، نداس وجہ ہے ہوكہ ہمادى شان ہو ھے، نداس وجہ ہے ہوكہ لوگ كييں كہ قلال ہوا تى ہے ، قلال تو ہوا ہى ہمدود ہے ، فلال تو ہوا ہى خرخوا ہ besturduboo'

wordpress.co

شہواور شاد لے بدلے کی نیت ہو۔

احسان جتلانا نیکی کوبر بادکرناہے

شدینیت ہو کو الله مارے کام آتا ہے، البذاہم بھی اس کے کام آتے وہارے کام آتا ہم بھی اس کے کام آتے ہیں، جو ہمارے کام نیس آتا ہم بھی اس کے کام نیس آتے ،ہم نے بھی خلطی ہے دو چار مرتبہ کی کی ضدمت کردی یا کسی کے کام آھے یا ہمدردی کردی یا دو کردی، پھر جب ہمیں بدد کی ضرورت بیش آئی اور اس نے ہماری بدونہ کی تواس وقت پھی چلاہے کون کتنے پائی میں ہے۔ اکثر ہماری زبان سے بینکل جاتا ہے کہ اس کم بخت کودیکھو! ہم دس دفعہ اس کے کام آئے ،ہم نے دس مرتبہ اس کی خدمت کی ہمدردی کی بھرددی کی بھرد کے اس کے خداس کی خدمت کی ہمدردی کی بھرد کی کی بھرد کی کام تاہیں جب ہمارا کام پڑاتو بیا کی مرتبہ بھی کام نہ آیا ، صرف اتنا کہنے ہے ہم نے تمام نیک کاموں کو پائی کردیا ، ملیا میٹ ک

ہم ہرایک کے ساتھ اللہ کے لئے اچھائی کریں

الله بچائے ایر کہنا بالکل فلط ہے اور احسان جہانا ہے کہ ہم تو رشتہ وارول بڑے ، پر وہیوں کے بوے کام آئے ، پر وہیوں کے بوے کام آئے ، پر وہیوں کے بوے کام آئے اور احسان آئے اور جب ہماراموتع آباتو انہوں نے ہمیں ویکھا تک نہیں ، ہم نے احسان جہادیا ،ہم نے احسان جہادیا ،ہم نے فلال موقع پر یہ کیا تھا اور فلال موقع پر یہ کیا تھا الیکن انہوں نے ان احسانات کا یہ جدلہ دیا ، بھائی ! آج کل کمی سے اچھا ملوک کرنے کا زبانہیں

ے، چھاسلوک کر داور برسلوکی پاؤ البندائس سے اچھاسلوک ہی نہیں کرنا جائے ،

آج ہمارا حال یہ ہے کہ نیک سلوک کرے احسان جتا ہے ہیں ، اور شکوہ شکایت

کرتے ہیں ، یہ سیح نہیں ۔ اس لئے ضروری ہے پہلے اپنا قبلہ درست کرلو، قبلہ میہ ہے کہ کوئی ہمیں بدلد دے یا ند دے ، تعریف کرے یا ند کرے ، بلکہ برا کہے ، ہمیں چاہئے کہ ہم اس کے ساتھ نیکی کریں اور دہ اس کے بدلے ہیں چاہے ہمارے ساتھ بدسلوکی ہی کیوں نہ کرے ۔ ہم جو پچھ کریں اللہ کے لئے کریں ، اللہ ہی کی رضاعتھ وہوا درکوئی مقدود نہو، ہرکام خدا کے داسطے کرنے کا دی بنیں۔

د بنی امور میں رسم ورواج کوئرک کرویں

دوسرے یہ کہ جوکام ہم کریں وہ شریعت کے مطابق ہو، ہمارے معاشرے
کے اندرایک دوسرے کے ساتھ نرمی اور تعاون کے طریقے تو موجود ہیں ،لیکن
پچھٹو بدعات ہیں کچھر سومات ہیں، بچھٹا جا تزطریقے ہیں، بچھٹلاف شرع طور
وطریقے ہیں ہم لوگ اپنے ذہن میں بچھرے ہیں کہ ہم بڑی عالی شان اور بہت
عمرہ خدمت انجام وے دے ہیں، بہت ہے لوگوں کو ہاری مددے فا کدہ بھٹی رہا
ہے لیکن حقیقت میں وہ تا جا کز اور خلاف شرع ہیں۔

ہر ممل میں نبیت اور طریقیہ دونوں کا صحیح ہونا ضروری ہے

میرے بھائیوا اگر نیت میچ ہوئی ،لیکن طریقہ غلط ہوا تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی رضا مرتب نہیں ہوسکتی اور اگر طریقہ میچ ہو الیکن نبیت نیط ہوئی تو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا مرتب نبیس ہو گی ،اس لئے اگر ہم الند تعالیٰ کی رضا جاہتے ہیں اور وہ وہ اور وہ تقالیٰ کی رضا جاہتے ہیں اور وہ تو اب عظیم چاہتے ہیں ہوگاوت خدا کے ساتھ الحجاس کے لئے دونوں باتوں کا اہتمام ضروری ہے ،نیت بھی صحح ہو،طریقہ بھی صحح ہو،شریعت کے مطابق ہو۔ ہو،شریعت کے مطابق ہوا درسنت کے مطابق ہو۔

اہنے بڑوں ہے پوچھ کرعمل کریں

اوراس کاطرایته بیا کہ جوبھی کام کرنا ہو، جوبھی سلوک کرنا ہو، ہدردی

کرنی ہو، پہلے معلوم کرلیس بیا ہیں جوسلوک کرنا چاہتا ہوں بیاس طریقہ ہے

ورست ہے یا نہیں، اگر وہ کہیں کہ ہاں ورست ہے تو کرلو،اگر وہ منع کردیں تو

پوچیلوکس طریقے ہے کروں؟ جودہ طریقہ بنا کیں اس طرح ہے کرویس پوچیم

کرکرنا بیابیا گر ہے کہ اگر آ دمی اس کواہے وائمن میں با عددہ لے تو عمر مجرانشاء

الٹدآ دمی ہے بھی خطانہیں ہوگی۔

مسلمان کی پریشانی دور کرنے کا اجر

مخلوق خدا کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے استے فضائل ہیں کہ ایک حدیث میں بیر فر ایا ممیا ہے کہ ا خضائل ہیں کہ ایک حدیث میں بیر فر ایا ممیا ہے کہ اوجو خص محص مسلمان کی بے چینیوں چینیوں میں سے کوئی بے چینی دور کرد ہے گا۔ جو خص محص مسلمان کی دنیا کی مصیبتوں ہیں ہے کوئی مصیبتوں میں ہے ایک سے کوئی مصیبت دور کرد ہے تو اللہ تعالی اس کی آخرت کی مصیبتوں میں ہے ایک معیبت دور کردےگا۔ جو خص کسی مسلمان کی کوئی تنگی دور کردے اور اس بیس اس کو سہولت اور آسانی دیدے تو اللہ پاک اس آخرے کی تنگیوں کے اندرے کوئی تنگی دور فرمادیں سے اور اس کے ساتھ سہولت اور نرمی کا معاملہ فرما کیں ہے'' سسمی کے کام آنا انسانسیت ہے

بھائی جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں تو ہم عافیت کے ساتھ اور احت کے ساتھ رہتے ہیں ، اور ہمیں کی ہے فدمت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی کے ساتھ رہتے ہیں ، اور ہمیں کی ہے فدمت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ، لیکن بعض او قات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کی پریٹانی ہیں بیتا ہوجائے ہیں یا بیماری ہیں بنتلا ہوجائے ہیں یا کسی حاوثے اور سائے ہے دوجا رہوجائے ہیں ، ایس وقت ہم ایک دوسرے کے تعاون کے تمان ہوتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کام آئیں، ایسے موقع پر دو شرطوں کے ساتھ دوسروں کے کام آئا شروع کردی ، ایک تو الله کی رضا کے لئے تعاون کریں ، دوسرے شرطوں کے ساتھ دوسروں کے کام آئا شروع کردی ، ایک تو الله کی رضا کے لئے تعاون کریں ، دوسرے شرطوں کے ساتھ دوسروں کے کام آئا شروع کردی ، ایک تو الله کی رضا کے لئے تعاون کریں ، دوسرے شریعت کے مطابق ، سنت کے مطابق تعاون کریں ، اگر ہم کے کہا کہ کہیں کہنا ہو دا ہجرائی ہوائی ہوائی کو اس کی بالی ہو در ہوگئی ، اس پر ہمیں کتنا ہو دا ہجرائی ہوا۔

جہنم کا ایک لمحہ ساری زندگی کی نعتوں کو بھلا دے گا

ایک حدیث ہے کہ جس محض کو دنیا میں ساری نعینیں ملی ہوں اور ہمیشہ دنیا میں وہ آرام وراحت میں رہا ہو مجھی اس نے کوئی غم نبیس دیکھا،کوئی میدمہ نبیس resturduboo!

ویکھا،کوئی پریشانی نہیں ویکھی، ہمیشد آرام وسکون، چین وراحت ہے رہا،اگراس کوایک مصح کے لئے جہنم میں داخل کیاج کے اور فورا نکال دیا جائے تو وہ کہے گا کہ میں نے بھی بھی کوئی راحت نہیں دیکھی،زندگی بھرکی ساری راحتیں بھول جائے گا،ساری عافیتوں کا نقش اس کے ذہن سے اوجھل ہوجائے گا، وہ سمجھے گا جس تو ہمیشہ مصیبتوں بیں ہی رہا ہوں، ہمیشہ مصیبت ہی مصیبت میں بری زندگی

یں تو ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں۔ گزرگ ہے، میں نے بھی راحت کا درواز ہنیں و یکھا، ذرا ساجبتم کا متہ دیکھنے ہے اس کا بیرحال ہوجائے گا۔ (اللہ بچاہئے)

جنت کا ایک لمحد ساری زندگی کے غموں کا مٹا دےگا

اور ایک شخص جس نے دنیا ہیں ہمی راحت نہیں ویکھی ہمکون نہیں ویکھا، آرام کھوئی جم کے اندر اس نے آکھ کھوئی جموں کے اندر ای دنیا سے چلا حمیا، آرام وراحت اس کے پاس سے بھی نہ گزرے، جب اس کوآخرت ہیں ذرای دیر کے لئے جنت میں واخل کر دیا جائے گاتو وہ ساری عمر کے رنجوں کو ، غنوں کو اور پر بیتا نیوں کو جمول جائے گا اور وہ یہ کہا کہ جھے تو زندگی جمرکوئی غم چیش ہی تیں ہیں ہوا ، میر سے بھی کوئی آفت گزری ہیں آیا، کوئی صدمہ لاحق ہی نہیں ہوا، میر سے پاس سے بھی کوئی آفت گزری ہیں شہیں، میں تو آئ تک بھی سی حادثے سے دوجاری نہیں ہوا۔ حالانکہ وہ ساری نہیں، میں تو آئ تک بھی سی حادثے سے دوجاری نہیں ہوا۔ حالانکہ وہ ساری زیر دست

میں اور وہاں کی راحین کھی الی زبر دست میں کدونیا کے سارے خموں کو بھلانے والی میں ، ونیا میں آگر ہم کس کے کام آھے اور آگر ہماری وجہ سے اس کی تکلیف دور ہوگئی تو اس کے طفیل انڈر تعالیٰ ہماری آخرت کی پریشانی اپنے فضل و کرم سے دور فرمادیں گے اور بیتو آخرت کے فائدے کا بیان تھا اور دنیا کا فائد واس کے علاوہ ہے۔

#### الله تعالى اس ككام من لك جات بي

چانچ ایک حدیث بی ہے جوکوئی اینے مسلمان بھائی کے کام بیل اللہ جاتا ہے اللہ تعالی اس مؤمن بندے کا کام پورا کرنے بیل لگ جاتے ہیں لینی ہم دوسرے کے کام کریں کے ہمارے ہی جوکام اسکے ہوئے ہیں ،افلہ تعالی اس کو پورا کرنا شروع فرماویں کے کہائی کا ہے کام بھی ہوجانا چاہئے ، یہ بھی ہوجانا چاہئے اور جب اللہ پاک ہمارے کام پورا کا کرنے بیل لگ جا کی تو پھرکوئی روگ ہیں سکتا ہے پھرتو و دساری بند شیل فتم ہوجا کی اور جتنے کام ناممکن تھے مارے کی اور جتنے کام ناممکن تھے سارے ممکن ہوجا کی کی اور جتنے کام ناممکن تھے سارے ممکن ہوجا کی گاؤتی کے موجا کی گاؤتی کے موجا کی کام ناممکن جھے سارے ممکن ہوجا کی گاؤتی کے ماری بند شیل کرنے والے ہیں ۔انداز و کروااللہ افغانی کی گاؤتی کے ماتھ اچھاسلوک کرنا وال کے کام آنا کئٹی بڑی حیادت ہے اور کیمااس کے اوپرا جروثواب ہے۔

تم زمین والول پررتم کردآ سان والاتم پررتم کرےگا برین میں میں میں میں میں میں بھی ہوں

ایک صدیت میں ہے جو محص کسی مؤمن کی تنگی اور دشواری میں سبولت اور

آسانی پیدا کردے تو اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی دشوار یوں اور تنکیوں بیس مہولت اور آسانی پیدافر مادیں کے۔ او کھافال علیہ الصوفو السلام

سٹلا کوئی آ دی مقروش ہے۔ دنیا ایس ہے کہ اس میں آ دی کورش این بھی

پڑتا ہے ، دینا بھی پڑتا ہے ، تو جب آ دی مقروض ہو، اور قرض کے اوا کرنے کی

تاریخ آ جائے تو مقروض ذرا پریٹان ہوتا ہے اور جس نے قرض دیا ہے اس کوخن

ہوتا ہے کہ اپنا تی وصول کر لے ، اگر نہیں دینا تو اس سے مطالبہ بھی کرسکتا ہے ،

مطالبہ پر بھی شد دے تو عدالت میں بھی جاسکتا ہے ۔ ایک طرف شریعت نے اس کو بھی مہلت مطالبہ پر بھی دیا ہے گئی ساتھ میہ بھی جاسکتا ہے ۔ ایک طرف شریعت نے اس کو بھی مہلت میں مہالہ یہ کہ مہلت دید ہے اور میہ کہد سے کہ ایجا بھائی جب تمہارے پاس ہوں تو دید بینا ، تو اس کا بیہ ویا ہوئے عطا فرادیں میں مہوئے عطا فرادیں میں اس کی شکیوں میں مہوئے عطا فرادیں گے ۔

فرادیں گے ۔

# ایک تا جر کا غلاموں کوزمی کرنے کا تھم

ایک عجیب وغریب واقعہ یاو آیا کہ اللہ تعالی کی ہارگاہ میں ایک تاجر کا معاملہ چین ہوا تو اللہ علیہ کا کہ اللہ تعالی کی ہارگاہ میں ایک تاجر کا معاملہ چین ہوا تو اللہ یاک نے فرشتوں کو تھم دیا کہ اس کے نامنے اعمال میں تلاش کروکہ کیا کیا ہے، کیا گیا ہے کہ ایسا اعمال ان کیا ہوگا ہوں کے ایسا اعمال ان معتمل کیا کہ اے جس تو جب فرشتوں نے اس کا مامنہ اعمال دیکھا تو اللہ تعالی سے عرض کیا کہ اے پروردگار اس کے نامنہ اعمال

,wordpress,cor

میں تو ندنماز ہے شدروزہ ندتج ہے ندزکوہ ، بیتو تاجراوردوکا ندارآ دی تھا، کاردبار کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، شدج کرنے جاتا تھا ندزکوہ اداکرہ تھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کرنیں ، دیکھو پچھ نہ پچھ تلاش کرو، اچھی طرح دیکھو، ادر دیکھو ،کوئی نیک کام اس نے کیا جوتو بتاؤ، فرشتوں نے اچھی طرح دیکھو،ادر دیکھو،کوئی نیک کام اس نے کیا جوتو بتاؤ،فرشتوں نے اچھی طرح دیکھو،ادر دیکھو،کوئی فیک کام اس نے کیا جوتو بتاؤ،فرشتوں نے اچھی طرح دیکھو،ادر دیکھو،کوئی فیک کام اس نے کیا جوتو بتاؤ،فرشتوں نے اچھی

اے پروردگار! بس ایک چیز ہمیں اس کے ٹلمئدا ممال بین نظرآ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے کا رندوں کو اور اپنے غلاموں کو بیاتا کید کرر کھی تھی کہ ووران کاروبارتمہارا جب لوگوں کے ساتھ معاملہ ہواورتم کسی کو مال وو ،ان کی طرف چیےرہ جائیں ادھار یاکسی اور وجہ ہےتم کسی کو قرض دو،اوران کی طرف ا تمبارا قرض نکٹا ہوتو ایسی صورت میں جب تم ان سے لینے کے لئے پہنچو ہتو اس وقت بخق کا معامل نبیں کرنا، لینے میں تم معاملہ نرمی کا برتنا، نرمی کا معاملہ کرنا، آگر آسانی ہے دیدیں تو آسانی ہے لے لیٹا،ادراگر دواس ونت دینے کی حالت میں نہ ہوں ہمہلت کے طلبگار ہوں تو تم مہلت دیدیتا، ڈانٹنائبیں بختی نہیں کرنا، وصول کرنے کے اندر درشتی ہے کام مت لینا، بیاس نے اینے غلاموں کوتا کید کر ر کھی تھی ۔ فرشتوں نے کہا کر حضور یہ نیکی ہمیں نظر آ رہی ہے، چونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی عادت کواستعمال کیا اللہ یاک نے بھی اپنی عادت کواستعمال فرمادیا اور ورگزرے کا م لیا اوراس کومعاف کردیا۔

esturdub

ایک عمل کرنے ہے دوسرے عمل کی چھٹی نہیں ہوجاتی

ا پنا نصل فرمادیں ،ابن رحمت فرمادیں ،مغفرت فرمادیں ، پخشش فرمادیں اور واقعات کوئ کرکوئی ہےنہ سمجھے کہ خدانخواستہ نمازیڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ روز ہ

و، عات و حل مرون بید ہے قد صدر اوا مسام اور پر سے من بیا سرورت ہے، رور ہا رکھنے کیا ضرورت ہے؟ دن بھرخوب گناہ کرواور رات بھرڈ اے ڈالو، انٹہ تعالیٰ کی

وات سی شکی مل پرمبریان بوجائے گی۔

فیکی تخریتے رہوڈ ریتے رہو

الله تعالی کااصل قانون بہے، جوزیادتی کرےگااس کی پکڑ دھکڑ ہوگی، جو
اطاعت وفرما تبرداری کرےگااس کے ساتھ مغرت اور بخشش والا معاملہ فرمائیں
گے واس لئے عام قواعد وضوا بط کے مطابق اللہ تعالی کے تمام فرائنش وواجبات کی
پابندی کرنی جا ہے اور جوحرام و تا جائز کام ہیں ان سے بہتے رہنے کی کوشش کرنی

جاہے اور پھرانلہ تعالیٰ کی رحمت ہے امیدر کھنی جاہئے کہ ووکسی نیکسی عمل ہرا پی مغفرت کا فیصلہ فرمادیں گے اور رحمت کامعاملہ فرمادیں سے۔

سی کوخوش کرنے پر کم ہے کم اجر جنت ہے

ایک صدیث میں حضور اقدی مسلی الشدعلیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مخص کسی

مسلمان گھرانے کو مصیبت و تکلیف اور پریٹائی میں ویکھے بھران کے ساتھ اور پریٹائی میں ویکھے بھران کے ساتھ اور دوہ ہوجائے اور دوہ ہوگئی دور ہوجائے اور دولوگ خوش ہوجا کیں تو ایسا کرنے والے کے لئے قیامت کے دن کم ہے کم اس کی خدمت کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت ہے۔ بہرحال ،ایک دوسرے کے کام آنا ،گلوں کی خدمت کرنا ،ای کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتا و کرنا ،ایک دوسرے کے دوسرے کے کام آنا گئی بردی عبادت ہے اور ہمارے لئے گئے بوے تو اب کا باعث ہے کہی خدمت کرتے جنت کا حاصل ہوجا تا کوئی معمولی بات نہیں کئی یاعث ہے کہی خدمت کرتے جنت کا حاصل ہوجا تا کوئی معمولی بات نہیں کئی یوری کا میابی ہے!

ہرقدم پرستر نیکیاں ملق ہیں

اورائیک حدیث یں ہے کہ جوآ دی کسی مسلمان کا کام کرانے کے لئے کسی

کے پاس اس کے ساتھ جلا جائے تو انٹد تعالی اس کے ساتھ جانے والے کے ہر
قدم پرستر نیکیاں عطافر ماتے ہیں بستر گناہ صغیرہ اس کے معاف فرما ویہ
ہیں، یہاں تک کہ دہ ای جگہ واپس آ جائے جہاں ہے دہ اس کے ساتھ کیا تھا، گھر
سے نیچ نظے شام کو داپس لوٹے تو میچ ہے شام تک جینے قدم اس نے اٹھائے ہر
قدم پرستر نیکیاں اس کے نامد اٹمال میں درج ہوتی رہیں گی اور ستر محناہ صغیرہ
اس کے نامد اٹمال میں سے معاف ہوتے رہیں گے۔

besturdubo de mordo resseo سلمان کی پریشانی کودورکرنے کا اجر

پھراگراس کے ساتھ جانے کی وجہ ہے ،کوشش کرنے کی وجہ ہے اس کا م ین کمیاتو جو کام کرائے کے سے اس کے ساتھ ٹیا ہے وہ سعیر و کتا ہواں ہے یا ک صاف ہوجائے گااور کبیرہ گناہ توبہ ہے معاف ہوجا نیں گے۔اور حدیث شریف کے آخر میں یہ ہے کہ اگر اس روز اس کا انتقال ہو گیا تو بغیر صاب و کما ب کے جنت میں جائے گاءاس کا حساب و کتاب نبیس ہوگا۔

متر ہزارفر شتے دعا کرتے ہیں

میرے عزیز والک دوسرے کے کام آناکتنی بڑی عبادت ہے، بس ساری قیت اس عمل کی ہے جواللہ کے لئے ہو، دکھاوے کے لئے نہ ہو، نمودنمائش کے نے ندہو، برادری کی بنیاد پر نہو، خاندان کی بنیاد پر ندہو،اس بناء پر نہ ہو کہ ہم نہیں کریں مے تو ہماری ناک کٹ جائے گی واس لئے جو پکھی بھی ہوبس اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے: و الک اور حدیث میں ہے کہ جو تحف کسی کے کام کرانے کے لئے اس کے ساتھ جانے اور ساتھ جانے کی وجہ ہے اس شخص کا وہ کام ہو گیا جس کام کے کرانے کے لیلئے وہ ٹیا تھا ،تو اگر ووضح کے دفت اس کے ساتھ گیا تھا تو تھیج <u>ے شام تک متر ج</u>ا رفر شے اس کے لئے وعائے رحمت کرنے کے لئے مقرر قرباد ہے ہیں ،اورشام وا آرا میا تھا تو میج تک ستر بزار فر شختے اس کے لئے اللہ کی بارگاہ میں وعاکر نے کے ان اور رحت کی وعا ما تھنے کے لئے بیٹھ جاتے ہیں،

Sturdub

, wordpress, co

برابر مجمع تك اس كے لئے وعاكرتے رہتے ہيں ، ايك فرشت كى وعائمى ہمارے لئے بہت ہے ، بھائى ! الله تعالى كى بيزى مهر بانى ہے كہم نے الله كا كلوق كى الله واسطے مددكى ، الله تعالى تم براحت مهر بان ہوئے كدا بيئا متر بزار فرشت وعا كے واسطے مقرد كرد ہے ۔

كى مىلمان كے لئے كوشش كرنادى مال اعتكاف سے افض ہے

ایک اور حدیث میں حطرت این عباس رضی اللہ تعالی عندے مروی ہے: جو مخص کسی مسلمان کی کسی کام کے اندر کوشش کر ہے تو اس کا یہ کوشش کرنا اور جدو جبد کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں دس سال کے اعتکاف کرنے سے افضل ہے۔

ایک دن کے اعتکاف کا تواب

ادرایک دن کے اعتکاف کی یہ نسیات ہے کہ اللہ تعالی اس اعتکاف
کرنے دالے اور جہنم کے درمیان تمن خندقیں طائل کردیتے ہیں اور ایک خندق
اتنی لمیں اور چوڑی ہے جیے مشرق ہے مغرب کا فاصلہ مشرق سے مغرب تک
ہوئی ہری خندقیں ایک دن کا اعتکاف کرنے والے اور جہنم کے درمیان اللہ تعالی
طائل کردیتے ہیں ، یعنی اس کوجہنم ہے ہے انتباد در کردیتے ہیں اور جو کس کے کام
آجائے اور کسی کی کسی وشواری ہیں ، کسی مشکل میں ، کسی پریشانی میں اس کی مدد
کردے اور اس کے لئے کوشش شروع کردی تو اللہ تعالی اس کو دس سال کے
احتکاف کا ثواب عظافر ماتے ہیں ، ہی سال کے اعتکاف کے نیتیج میں ایک لاکھ

سے ذا کہ خند قیں بن جا ئیں گی۔ مخمل سے محبت بیدا ہوتی ہے

جب ہمارے ول میں تحل و برد باری اور شفقت وعجت کی عاوت بیدا ہوگئی آتواس میں جہاں اللہ تعربی کی ہے پایاں محبت ہوگی اللہ تعالیٰ کے رسول کی ہے پایاں محبت ہوگی اللہ تعالیٰ کے رسول کی ہے پایاں محبت ہوگی اللہ تعالیٰ کے تعالیٰ کے مساتھ ساتھ اس کی مخلوق پر بھی ہمارے اندر شفقت ونرمی اور محبت بیدا ہوجائے گی اور جب مخلوق کی محبت وشفقت اور نرمی بیدا ہوگی تو ہما تھ اچھا سلوک المجھا برہ وُ کرنے کو طبیعت جائے گی اور جب بیطبیعت ایس بن جائے گی تو بھرانسان تو انسان جا توروں کے ساتھ بھی اور جب بیطبیعت ایس بن جائے گی تو بھرانسان تو انسان جا توروں کے ساتھ بھی المجھا سلوک کرنے کو جی جائے گ

حضرت تھا نو کی رحمة التدعلیہ کا دوسروں کے لئے اچھاراستہ چھوڑنا

علیم الاست حضرت تھا نو کی رحمة الشعلیہ فرماتے ہیں کہ بنی جب رائے

پر چلنا ہوں تو جس رائے ہے ایک طرف ہو کے چلنا ہوں اور دوسرے گزرنے
والوں کے لئے اچھا راستہ چھوڑ دیتا ہوں ۔ یہ ہیں تھیم الاست حضرت تھا نو ک

رحمة الله علیہ جب رائے ہے گزرتے ہیں تو اچھا راستہ دوسروں کے لئے
چھوڑ تے ہیں اور فرا ب اور برا اور کنارے کاراستہ اپنے لئے اختیار فریاتے ہیں،
بلکہ یہاں تک حضرت کے مفوظات میں ہے کہ میں بعض وفعہ جانوروں کے لئے
بہاں تک حضرت کے مفوظات میں ہے کہ میں بعض وفعہ جانوروں کے لئے
بھی اچھا راستہ چھوڑ دیتا ہوں اور برا راستہ اپنے لئے اختیار کر لیتا ہوں ،اور بہا

ایک دفعہ کی بات نہیں بلکہ معفرت کی عادت تھی بیتو آفر میں معفرت نے اس کو چھوڑا کیونکہ فرمایا کہ بیس جب کزور ہوگیا تو کنارے بیں چلنے کی وجہ ہے ایک دفعہ بیرایا وک پھسلا اور بیں نالی بیس گر گیا تو پھر بیں نے ذرای ہمت کر کے نالی کا راستہ چھوڈ کر چلنا شروع کردیا ، پھر جب دیکھا کہ معذور ہوگیا ہوں ، کتارے پر چلنے بیس کرنے کا خطرہ پیدا ہوگیا ، لڑ کھڑا نے کا خطرہ پیدا ہوگیا تو پھر معفرت نے ذرای اس بیس ترمیم فرمالی ہو ترمیم وقتی اور عارش ہے ،اعبل عادت نہیں ہے ،
اسل عادت تو یہ ہے کہ درائے بیس کہی اس کا خیال رکور ہے بیس کہ اچھا راستہ وسروں کے لئے ہو، فراب راستہ بیس ہرداشت کراوں۔ ہا راحال تو یہ ہے کہ جم جو ارجاز کو ایس بیری خسلت ہے۔

واسروں کے لئے ہو، فراب راستہ بیس ہرداشت کراوں۔ ہا راحال تو یہ ہے کہ جم جا بیس کہ لؤگ ہا رہ ہے اوھراُدھر ہے گزریں ،ہم چھی بیس سے سینہ تان کر جا بیس کہ لوگ ہا رہے اوھراُدھر ہے گزریں ،ہم چھی بیس سے سینہ تان کر گزریں (العیاذ بالغہ) یہ بری خصلت ہے۔

حصرت قفانوی رحمة الله علیه کے ول میں انسانیت کا درو

مسلمانوں کے حال پرتو حضرت کی شفتت کا پیرحال تھا کہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں کی حالت زار مجھے یاد آئی ہے، مسلمانوں پر مصبتیں اور تکلیفیں اور جو پریشانیاں آئی ہوئی ہیں مجھے کیسی شدید ہوک کن حالت میں اگر ان کا خیال آجا تا ہے تو میری ہوگ اڑ جاتی ہے اور اگر مجھے فید کے وقت ان کا خیال آجا تا ہے تو میری نینداڑ جاتی ہے۔ یہ و کیھوکٹنا احساس ہے مسلمانوں کی تکلیف کا میہ احساس ای وقت بیدا ہوتی ہے جب قلب کے اندر شفقت پیدا ہوتی ہے مزی

bestuduboo

S.Wordhiess.cor

ہوتی ہے اور محبت ہوتی ہے۔

اليجھاخلاق اپناؤ

ميرے عزيز والبس ميرے كہنے كامنش ميں ہے كـ: تخلقوا با خلاق اللّٰه

اللہ تعالیٰ کے جواخلاق ہیں وہ ہمیں افتیار کرنے چاہیں ،اللہ تعالیٰ کی عادات طیب میں سے حکم ہے، ہر دیاری ہے جمل ہے، شفقت ہے، درگر رہے، یہ عادات ہمیں بھی اپنائی چاہیں ، ہمارے اندر بھی یہ وات بوئی چاہیں کہ ہم خصہ کو چینے والے ہوں ، ہر داشت کرنے والے ہوں ، زم رویہ افتیار کرنے والے ہوں ،اور مخلوق خدا کے ساتھ اگر ہم خدمت کا برہ ذکریں تو خدا کے واسطے، یہ بھی بڑے اجر وثواب دالاعمل ہے، یہ عادت بھی اللہ تعالیٰ کی رحموں کو واسطے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحموں کو سے خدمت کا برہ ذکریں تو خدا کے اسلامی بیار ہم اللہ تعالیٰ کی رحموں کو اسلامی بھی باللہ تعالیٰ کی رحموں کو سے خوالے ہے ، اللہ تعالیٰ کی رحموں کو سے خوالے ہے ، یہ عادت بھی اللہ تعالیٰ کی رحموں کو سے خوالے ہے ، اللہ تعالیٰ کی رحموں کو سے خوالے ہے ، اللہ تعالیٰ کی رحموں کو سے خوالے ہے ، اللہ تعالیٰ کی رحموں کو سے خوالے ہے ، اللہ تعالیٰ کی رحموں کو سے خوالے ہے ، اللہ تعالیٰ کی رحموں کو سے اللہ ہے ، اللہ تعالیٰ کی رحموں کو سے بھی دانی ہے ، اللہ کو سے ، اللہ تعالیٰ کی رحموں کو سے کو اللہ ہے ، اللہ تعالیٰ کی رحموں کو سے کو سے ، اللہ تعالیٰ کی رحموں کی سے کو تعالیٰ کی رحموں کو سے اللہ کے ۔

كھوٹ قبول كرنے والے تاجر كى تبخشش كا واقعہ

ایک واقعہ یاو آیا ایک تاجر تھے،ان کی زندگی بحرکایہ عمول تھاوہ اچار ہجا کرتے تھے، جو بھی ان کی وکان پر آ جا تا اور اچا رطنب کرتا کہ مجھے آ وھا کلویا ایک کلویا ایک پاؤیا ایک چھنا تک اچار دیدو، جتنا بھی اچار چاہئے ہوتا وہ اچار دیدیا کرتے تھے، بس انہوں نے اپنامعمول میہ ہنایا تھا کہ جو آ جائے جتنا مائے اس کو انٹاا جاردیدیا جائے لیکن اس سے چیے تیس مائٹے تھے کہ لاؤ بھی چیے دو، میان ک

عادت تھی، جو میے دیدیتا اس ہے لے لیتے، میے لے کربھی شختے نہیں تھے آلا اس زیائے میں گلٹ کارویہ ہوتا تھا جس کو مارکراس کی آواز ہے پر کہتے تھے کہ ہے کھوٹا ہے یا کھراہے، وہ تاجر ہر کہتے بھی نہیں تھے، جٹنے بھی اس نے دید ہےا تنے ی لے کر چکے ہے گلے میں ڈال دیے ، ہاتھ کھول کر بھی نہیں و کھتے تھے کہ اس نے کھوٹے ویدے ہیں یا کھرے دیے ہیں ، پورے دیے ہیں یا تھوڑے دیے جیں ، سیعادت تھی ان کی۔ جب انتقال ہو گہا تو کسی نے خواب میں ویکھا ، تو یو جھا که کهوکه کیا حال ہوا، کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں میری چیشی ہوئی اور التد تعالیٰ نے مجھے اینے بارگاہ میں حاضر فرمایا اور اینے سامنے کھڑا کر کے فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے تمہارے نامند انتال میں کیا ہے ، اور تم کبا کر کے آئے ہوا ور کیا لے کر آئے ہو،سب ہمیں معلوم بلیکن جبتم نے ہماری مخلوق کا کھر اکوٹار کولی ،ہم آج تمہارا کھرا کھوٹا بھی رکھ لیتے ہیں، جبتم نے ہماری مخلوق کا کھر اکھوٹانہیں دیکھیا تو آج ہم بھی نہیں دیکھتے کہ کیا ہے اور کیائمیں ہے معلوم تو ہمیں سب بچھے ہے، كمراكتنا بيكونا كتنابيءتم نينهين ديكها بم بحي نبين ويجينة \_ايسے اللہ تعالیٰ مہریان میں ،انٹہ آدالی ہمیں بھی مخلوق کے ساتھ شفقت والاسلوک ترنے کی تو فیق اعطافرہائے۔آمین

وأخر ومحوالنا لكالانعسر لله برب لانعشيق

besturdubool Wordpress.com



بِسَمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

# مدینے میں رہنے کے فائدے

التحمد لله نخمة الله من شرور الفيسة والمستغيرة والمؤمن به والتوشية والمناب المحالف والمؤمن الله من شرور الفيسة ومن سبنات المحالف من يُشالله فلا هاوى لله والشهدان أو الله الله الله المحمد الم

أَمُّنَا بَعُدُ ! فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّبُطَنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الرَّحُنْنِ الرَّحِيْمِ ٥ وَالْعَصْرِ ٥ إِنَّ الْإِنْسَانُ لَبَى خُسُرٍ ٥ إِلَّا الَّذِيْنَ السَّمْرِ ٥ المَّنْدُ المَّنْدُ وَمَوَا مِالعَبْرِ ٥ مَنْ وَقَوَاصَوُا بِالعَّبْرِ ٥ صدق الله العظيم .

pesturdubook

### مدینهٔ کامسکن اور مدفن د ونو ں اعلیٰ ہیں

بموجائے گی۔

میرے قابل احترام ہزرگو! نبی اکرم جناب رسول الله سلی الله علیه وسلم نے متعدد حدیثوں میں مدید طیب میں دہنے اور وہاں مرئے بی ترغیب اور فشیلت بیان فر مائی ہے، مدید طیب کا قیام اور ایمان کی حالت میں وہاں کی موت الله تعالی بیان فر مائی ہے، مدید طیب کا قیام اور ایمان کی حالت میں وہاں کی موت الله تعالی کے خصوصی افو مات میں ہے ، جس کی ہمارے ول میں تمنا اور آرز وہمی ہوئی جا ہے ، اور اگر ول میں واقعی اس کے لئے آرز واور وعا ہے تو چھراس کو الله والله میں معادت مجمی نصیب

## حفترت عمررضی الله تعالیٰ عنه یومدیینه کی موت کی آرز و

حضرت فاردق اعظم رضی الند تعالیٰ عند بیده عامانگا کرتے ہے کہ: اے اللہ! جھے
کواپنے راستے میں شہادت نصیب فرما، ادراپنے رسول سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ
وسلم کے شہر میں مرتانصیب فرما، حضرت کی بید دونوں دعا کین قبول ہو کیں۔

شباوت بھی اللہ پاک نے آپ کواس طرح عطافر مائی کہ بین نماز کیا حالت میں ابولؤلؤ کا فرنے آپ پر قاعلانہ حملہ کیا ،اور اس قاعلانہ حملہ کے بیتیج میں آپ کو شباوت نصیب ہوئی اور پھر مدینہ طبیب میں دونوں جہاں کے مردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوضہ اقدس میں وفن ہونے کی دونے میسرآئی جہاں نبی اکرم جناب رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں، حضرت نی بی عاکشہ رضی اللہ تعالیٰ عنبا کا تھرب، ای کمرے میں نی اکرم سلی الله علیه وسلم کا دصال ہوا۔ انبیا علیہم السلام کی خاص شان

ا نیا علیم العسلا قوالسلام کی پیضوصیت ہے کہ جس جگدان کا انقال ہوتا ہے، وہیں ان کو وفا دیا جاتا ہے، اس لئے اسی جمرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنها میں مرکار دوعالم جناب رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو دفا یا حمیا، ان کے برابر میں حضرت مرحد بی اکبر رضی اللہ تعالی عنه کا طرار مبارک ہے، پھران کے برابر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنه میں طرار مبارک ہے، جسمرت عمر رضی اللہ تعالی عنه مید معا ما نگا کرتے تھے، اللہ تعالی عنه ان کی دعا قبول قرمائی ، لبندا جومؤس ول ہے دعا ما نگا کرتے تھے، اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول قرمائی ، لبندا جومؤس ول ہے دعا کے گا ، وہ انشاء اللہ کرد میں ہوگا، بہت ہے لوگوں کے دا تعات بھے معلوم ہیں کہ انہوں نے دل و جان ہے انٹہ یا کہ سے ایکست ما تگی ، ان کو بیشت مل گئا۔ کہ انہوں نے دل و جان ہے انٹہ یا کہ سے بیٹست ما تگی ، ان کو بیشت مل گئا۔ علی علی ہوت کے گئی مشارکنی مدینہ میں مدفون ہیں

کے شہر تک مرنا نصیب فرما ، ملتزم کی دعا تو خالی جاتی نہیں ، اللہ تعالی ہم سب کو یار بار ملتزم ہے چیٹ کر دییا کیں ہانگنا نصیب فرمائے۔ آئین ،

ملتزم کون ی جگد ہے

بعض لوگ میں تھے ہیں کہ بیت اللہ کا جو درواز و ہے اس کا نام ملتزم ہے ، یہ
یات سے نہیں ہے ، ملتزم اس جگہ کا نام ہے جو بہت اللہ کے درواز وکی چو کھٹ اور جحر
اسود کے درمیان خانہ کھیہ کی جو دیوار ہے اس کا نام ملتزم ہے ، درواز دوا کمی طرف
رو جائے گا، جحر اسود با کمی طرف رہ جائے گا ، اور دونوں کے درمیان جو دیوار ہے
خانہ کھیہ کی اس کو کہتے ہیں ملتزم ۔

ملتزم پرکی ہوئی د عار دنییں ہوتی

سیلتزم سب سے اور خاص الخاص جگہ ہے، یہاں کی ما تی ہوئی دعا کیں نقد
مائی ہیں، دیاوا فرست کی کوئی کی بھی دعا شدہ دباں ، سے تو وقول ہوئی ، آخرت کی
تو انتاء اللہ آخرت کے اندر بی اللہ تعالی عطافر ما کیں ہے، دنیا کی مائی ہوئی
دعا کی بھی آنکھوں کے سامنے ان کی آبولیت نظر آجاتی ہے، حالی محسوس کرتا ہے کہ
واقع میں نے بید عامائی تی تو میری بید عا قبول ہوکر سامنے آگی ، فلاں کام کے لئے
مائی تھی فلاں کام کے لئے دعا قبول ہوگی ، اس لئے جو بھی عمر وکرنے جا کی تو ان کو
ویا ہے کہ اس مقام پر آ رام ہے تینے کی کوشش کریں ، دھکا دیتا اور لوگوں کو تکلیف
دیتا تو تھی تیس ہے ، لیکن کچھاوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ذیا دہ جو جو تیس

نہ چینے ، کیونکہ حالت احرام میں خوشیوننے ہے ، ملتزم پرخوشیو لی ہوتی ہے ، اور حالت ا احرام میں خوشیو ہے چینا ضروری ہے ، تو حالت احرام میں نہ ہواور پھر ایسے ونت میں جائے جب زیاد و بھوم اور رش نہو ، دھتم دھکا نہ ہو ، تو ایسے وقت میں وہاں چینئے کاموقع مل جائے تو دنا مائے اور اس مائنے کو بہت ہی تنیمت سمجے۔

### ملتزم پرجانے کا آسان اور مجرب نسخه

ا یک بزرگ نے ملتزم یہ جانے کی مجیب تر کیب بھی بتلائی سے کہ جو مخف یہ حیا ہے کہ ملتزم سے چیٹ جائے تو اس کا طریقہ سے ہے کہ ملتزم کے قریب جہاں لوگ یہت زیادہ جمع ہوتے ہیں ، وہاں کھڑا ہوکر تیسرا کلیہ یز هتارے ،تھوڑی دیریز ہے شن گزرے گی کہ آ وی ساہنے ہے جما شروع ہوجا کیں گے،وقلے و تنفے ہے جمحی كوكى بهت كيا بمجى كوكى بهت كياءآب آرام آرام سي آك برجة ربي وان كو ہنانے کی بھگانے کی کوئی ضرورت نہیں اور کہنا ہے کہ دس بندرومنت میں آپ کا سیند منزم پر ہوگا بعض دوستوں نے اس کو آز مایا، بالک سیج یایا ، تو حضرت مولانا ملیل احد سبار نیوری رحمه الله عبید ملتزم بروعا مانگا کرتے متے کہ یا اللہ مجھے اسینے محبوب کے شہر میں مرنا تقبیب قریا ،خدا نے وہیں بران کو مرنا نصیب فرمایا اور حضرت شخ الحديث مولانا ذكرياصا حب رحة الشبطية بهي جنت لبقيع بيس آرام فرما ہیں، وہ بھی ہمارے اکا ہرین میں ہے جی (لا الد الا اللہ) معشرت مولانا بدرعالم میرتھی رحمہ الشہ علیہ میر بھی ہارے اکا ہر میں سے میں ،انہوں نے حدیث کی ہوی مجیب مِغریب کمّاب اردوز بان میں کھی ہے،اس کا نام کیے ' ترجمان البنة' کی بھی

esturdub

وہاں جنت البقیع میں آرام فرما ہیں، حضرت کے جمیب جمیب واقعات بھی ہیں، جن \*ں سے دو دانتے اس دنت میرے ذائن میں آئے ،ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ:

## مولانابدرعالم" كى دنيات دورى آقات حضورى

ایک مرجد معزت و مظافر مار ہے ہتے ، دوران وعظ آپ نے فر مایا کہ دنیا کمانا مجھے بھی آتی ہے اور بھی کو دنیا کمانے کے ایسے ایسے طریقے معلوم ہیں کہ آگر ہیں مدینہ میں رہ کر دہ طریقے اختیار کراوں تو کر دزیتی بن سکتا ہوں ، اس کے بعد پھر سرکار وو عدلم جناب رسول الند صلی الله علیہ وسلم کے روضہ اقدی کی طرف اخرارہ کر کے فرمایا کہ لیکن میں تو شاہی قدموں میں پڑا ہوا ہوں ، کسی دن ان کی نظر کرم ہو جائے اور جنت البقیع ہیں بن ہونا نصیب ہوجائے اس لئے یہاں رہتا ہمول ، آخر دم تک وین رہے ، وہیں معزت کا وصال ہوا، جنت البقیع ہیں آرام فرماہیں ، تو دم تک وین رہے ، وہیں معزت کا وصال ہوا، جنت البقیع ہیں آرام فرماہیں ، تو دکھے این کے دل میں یہ آرز و توگی تو کیا دعا نہیں کرتے ہوں کے روعا بھی کی ، کوشش بھی کی اور ترتنا بھی کی ، اور وہ تمنا پوری ہوگئی۔ شو وکو تہ دیکھیں بلکہ اس کر یم فرات کو ویکھیں

اوراس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم تو کسی حالت میں چھی و ہاں جائے اور و ہاں مسینے کی و ہاں جائے اور و ہاں مسینے کے قابل بھی نہیں ، مسینے کے قابل بھی نہیں ، جم تو سرف مدینہ طیب کی زیارت کرتے کے قابل بھی نہیں ، جہاری تو آئیسی بھی اس تا بل نہیں جی کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا محنید خصرا دیکھے سکیں اللہ تعالیہ وسلم کا محنید خصرا دیکھے سکیں اللہ تعالیہ واللہ بوے مبر ہان جی اور بوے بی کرم تو از جیں ، ان کی ساری

عنایتیں تو ہمارے لئے ہی خاص ہیں ،اول تا آخر جو بھی ان کی نوازشیں ہیں جو بھی ان کی عنایتیں ہیں ،مہر بانیاں ہیں ، چاہوہ وحر مین شریفین کی حاضری ہو، چاہوہ ان کی عنایتیں ہیں ،مہر بانیاں ہیں ، چاہوں بھی بھی ہو،اللہ تعالی اپنے احکام پر عمل کرنے عمرے کے لئے ہو ،بھی بھی ہو،اللہ تعالی اپنے احکام پر عمل کرنے کی جو تو فیق عطافر ماتے ہیں، یہ صب ان کے کرم ہیں اور ان کی عنایتیں ہیں ، ورنہ تو نہ ہماری آئل میں اس ان کے کرم ہیں اور ان کی عنایتیں ہیں ، ورنہ تو نہ ہماری آئل میں ،ہم تو ہس کر وضعہ اقدی کی ذیارت کریں ، نہ زبان اس لائق ہے کہ ان کا نام لیس ،ہم تو ہس نالائق ہیں گیئن ان کے الطاف وعنایات دیکھیں اور ان کی مہر بانی پر نظر ڈالیس تو پھر اس حوصلہ ہوتا ہے کہ بھی دعا ما تکنے ہیں کیا حرج ہے ، تمنا کرنے ہیں کیا خرج ہوتا کی حرج ہوتا کے ہاں گیا مشکل ہے ،کرلیں اور وہ اپنی رحمت سے بید والت بھی عطافر مادی تو آن کے ہاں گیا مشکل ہے۔

مولا نابدرعالمُ اورزيارت نبى اكرم صلى الله عليه وسلم

جیمے مولانا بدرعالم میرخی رحمة الله علیه کا بہت عجیب واقعہ یاد آیا کہ:ایک
مرتبدانہوں نے خود بی به فرمایا کہ پہلے میں لوگوں کو بہت تنبیه کیا کرتا تھا اور میں
لوگوں پر بہت ناراض اورخفا ہوا کرتا تھا کہتم لوگ کیسے نالائق اور گتاخ ہوکہ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقد س پر حاضر ہوکر کے زورز ورے جیج جیج کرسلام بیش
کرتے ہو، تم کو ذرا بھی اوب نہیں ،ادب کے ساتھ سلام پیش کیا کرو، بیتو سوچوکس
کے دربار میں کھڑے ہو، دونوں جہاں کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت میں تم حاضر ہو۔

ایک دن ایما ہوا کہ بس نے خواب دیکھا اور خواب بس آتا ہے دوجہاں جناب رسول الشصلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو بس نے خودصور کی خدمت میں عرض کیا حضور جولوگ آپ کے دروازے پرسلام پیش کرنے آتے ہیں وہ تو آپ کو بہ ستاتے ہیں اور بری گنتا خیاں کرتے ہیں، دہ زور زورے چیچ چیچ کرصلو آ وسلام پیش کرتے ہیں، آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہوگی، آپ نے فر مایا کرنیس بھائی عجت میں کرتے ہیں، محبت میں کرتے ہیں اور بے چاروں کو سجھ

جب آب سلی الله المد و کلم فے بیفر مایا تو بل فے مع کرنای جھوڑ و یا کہ جمائی میں کون سا داروف ہوں جو ان کو مع کرول ، وہ جائیں ان کے امتی جائیں ، جب وہ ان پرایسے مبر بان ہیں تو میں چھیں کون سامنع کرنے والا جوں وہ ورحمت اللعالمین ہیں ، ان کی شان ہے خوید میں عکی گئے بالمن ہوں وہ درحمت اللعالمین ہیں ، ان کی شان ہے خوید میں دہ تو بہت ہی رحمت اللعالمین روئت روئت ہیں دہ تو بہت ہی رحمت اللعالمین

مریخ کے رہے والوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالیٰ عند فریاتے ہیں ، نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ عند وسلم منظر مانے ہیں ، نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ عند وسلم نے فرمایا کہ جو تحق مر سے کے اندر مدینے کی سختیاں اور تکلیفیں ہرواشت کرکے روسکتا ہے ، دور ہاں لئے کہ میں ایسے مخفل کے حق میں سفارشی اور گواہ منوں مجا

#### مدينے كراستول يرفرشتول كا حفاظتى دسته

ایک حدیث می حضرت الا ہریدہ رضی اللہ تعالیٰ عند فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
نے مدینے کے راستوں پر فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے، جس کی دجہ سے نہ طاعون مدینے ہیں محینے گانہ دوجال اندرداخل ہو سے گا، لین مدنہ طیب کے رہنے والے د جال کے فقتے ہے بھی محفوظ رہیں گے، انشاء اللہ تعالیٰ مدینے شریف کی برکت کی رو سے، اور طاعون کی بیماری بھی جو خطر تاک بیماری ہے محفوظ رہیں گے، فرشتوں نے مدینہ کو این تقادر ہیں گے، فرشتوں نے مدینہ کو این تقادر جال کو بھی این ایک میں ، دود وجال کو بھی اندر جائے تیں ، دود وجال کو بھی اندر جائے تیں ، دود وجال کو بھی اندر جائے تیں ، دود وجال کو بھی

### مدیندا دراس کی ہرچیز کا ادب ضروری ہے

الله تعالی جس کو وہاں رہنا تعیب فرمادیں تو پھر اوب کے ساتھ رہنا خروری ہے وہاں ادب کے ساتھ رہے ، سنت کے مطابق رہے ، وہاں کے تو کوں کا بھی احترام کرے ، اکرام کرے ، اور وہاں کے لوگوں کو نہ ستائے اور نہ پریٹان کرے ، اس لئے کہ وہ مرکار ووعالم جناب رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کامجوب شہر ے۔

#### مىجد نبوى مىنماز كاتواب

صدیث شریف بیل آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اسین گھرے اندر نماز پڑھے تو اس کوایک نماز کا قواب ملاہے ، اور محلے کی معجد شل جاکر جماعت سے تماز پڑھے تو کھیں گنازیادہ تو اب ملک ہادر جامع سمجد میں جاکر تماز پڑھے تو پائے سوتمازوں کا تو اب ملک ہے اور جامع سمجد وہ ہے جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، اور جو تحض بیت المقدس میں جا کرنماز پڑھے تو آس تو ایک بڑار گنا نماز کا تو اب ملک ہے، جو سمجہ نبوی میں جا کرنماز پڑھے اس کو بچاس بڑار نماز وں کا تو اب ملک ہے، اور جو سمجہ الحرم میں نماز پڑھے تو اس کو ایک او کھ نماز وں کا تو اب ملک ہے، تو بچاس بڑار نماز وں کا تو اب ملنا کوئی معمول بات ہے؟ کتنی بوی سعادت ہے، کتنی بوی دولت ہے تو جو

مسجد نبو**ی کی ہرنما**ز پچاس ہزار نماز وں کے برابر

مِن عام طور پر جالیس نمازیں ہوتی ہیں۔

ق بھی ا ہرنماز پیاس ہزار نماز وں کے برابر ہوتی ہے، جولوگ مدینہ کے رہنے والے ہیں ان کے لئے کتنی بڑی سعادت ہے کہ وہ پانچوں نمازی مجہ تبوی عمل پڑھیس، ہرنماز کے بدلے میں پیچاس ہزار نماز وں کے پڑھنے سکے برابر تواب لمے۔

مبحد نبوی میں چالیس نمازیں پڑھنے کی نصیلت

جوآ دی معجد نبوی میں جالیس نمازیں اس خرح پڑھے کہ کوئی رکعت اس ک فوت نہ ہوتو اللہ تعالیٰ اس کے لئے تین چیز وی سے ہراکت عطا فرماد ہے ہیں۔

۔ ووز خ سے براکت عطاقر ماویج ہیں۔

٢- عزاب يرأت عطافردية بين.

السانقاق سے برأت عطافرد بيتے ہیں۔

یعن ککے کروے دیتے ہیں کہ پیٹھ نفاق سے بھی پاک ہے، دووز خ سے بھی بری ہے اور عقراب سے بھی بری ہے، اللہ اکبر! کتنی بڑی سعادت ہے، جج وعمرہ والوں کو تو عام طور پر بیسعادت نعیب بوجاتی ہے، لیکن جولوگ مدینہ طیب کے رہنے دالے ہیں ان کی تو سیکڑوں نمازی میں مور نبوی ہیں اوا ہو سکتی ہیں، اس طریقے سے بردم ان کو بید درلت نعیب ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ دہاں رہ کے لئے بھی ذرا حوصلہ جا ہے، دہ حوصلہ یہ ہے کہ وہاں رہ کروہاں کا ادب واحر ام المحوظ رکھے۔

بعض لوگ حاضر ہو کربھی غیر حاضر ہوتے ہیں

بعض لوگ رہے تو دینے میں ہیں لیکن میدے محروم بھلا ق وسلام پیش کرنے سے محروم، روضہ اقدی کی حاضری سے محروم ، بالکل ول میں بھی مدینے کا اوب شتم ، احزام شتم اور و و مدینے میں رہے ہیں، لیکن ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو مدینے سے کوئی واسطہ نہیں ، اللہ بچاسئے الی صور تحال سے اللہ تعالی اپنی بناو میں رکھے، الیک صورت میں تو بھی بہتر ہے کہ مدینے سے باہر دہے، اور مدینے کی یاو دل میں دہے، والدصاحب کا یہ شعر یاد آتا ہے کہ:

> مدینه جادک مجرآ دل مدینے مجرجاوں المجی عمر اسی میں تمام ہو جا سے

ول تو دين مي رب الكن خود دين من مواورول دين ي بامرمون يد

Sturdu

\*S.nordpress.com

ا خطرناک بات ہے۔

# ز مین پر جنت کا مکڑا

ایک اور سعادت جومد ہے کے رہنے والوں کو ہروقت عاصل ہے اور جے عمر و کرنے والوں کو حاضری کے موقع پر حاصل ہوتی ہے ، وہ یہ ہے کہ سرکا ردو عالم جناب رسول اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک اور مجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے درمیان کی جگہ ہے وہ جنت کا باعجے ہے ، چنا چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا:

مابین دوختی و منبوی دوخته من دیاض البعنه
"میرے دوختاور تبرک درمیان کی جگہ جنت کے باغوں بیں سے ایک باغ ہے"
بیچکہ پوری مجدنوی بی سب سے متازے ،اس کا قالین بھی سفید اور میز رنگ کا ہوتا ہے تاکہ بچیان بیس آ جائے۔

#### باغ کےمطلب میں تین اقوال

اب جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے یارے میں علائے کرام کے تین اقوال ہیں۔ پہلا قول : چیسے جنت میں ہر دم اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی یں اس کئے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جیسے جنت کے باغوں میں الله كى رحمتيں برتى بيں ، يېلى الى جكد ہے كہ جہاں بردم الله كى رحمتيں برتى بيں۔ ومراقول: اوردوسراقول بيب كهيدهم جنت سي آيا باور آخريس واليس جنت على جِلا جائے گا بو انشاء الله تعالى اميد كى جائى ہے كہ جوآ دى يبال بينى جائے گا تو و دہمی انشا واللہ جنت میں بیٹنج جائے گا ،اورا کثر علما ونے کہا ہے کہ اس کا بھی مطلب مستح ہے کہ بیہ جنت ہے آیا ہے ، جنت میں چلا جائے گا جیے حجرا سود جنت ہے آیا ہے، جو خانہ کعبہ کے اندر لگا ہوا ہے، اور مقام ابراہیم پر جو پقر ہے،جس پھر پر حفرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات ہے ہوئے ہیں،وو بھی جنت ے آیا ہے وہ بھی جنت میں واپس چلا جائے گا۔ تیسرا قول نید ہے کہ ریاض الجئة عمل جو تخض عمادت كرے كا اس كو جنت كے باغوں ميں ہے ايك باغ ديا جائے گا (اللہ اکبر) اور حقیقت یہ ہے کہ ساری مجد میں یہ جگہ خاص الحاص ہے، اس وجہ ہے بھی خاص الخاص ہے کہ بیرسر کا روعالم جنا ب رسول الڈسکی اللہ علیہ وسلم ے زمانے کامنجد کا بالکل خاص حصرے ،حضور کے زمانے کی جوسجد تھی وہسجد کا یمی حصہ ہے اور بھی اس کے آروگر واور جگہ بھی ہے مترکی کی ممارت کے اندر فشان

(YPY)

تکے ہوئے ہیں کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے زیانے کی مسجد کہاں ہے کہاں تک تھی ، اس حدیثے اندر بیاس کا دل ہے۔

### ریاض الجنة ہے آپ کو بمیشہ سے بیار رہا ہے

بعض علاء نے فرمایا کہ جب سب ہے پہلے حضور مسکی اللہ علیہ وسلم مدینہ طبیبہ تشریف لائے تو شروع شروع میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم نہیں تغابق آپ ہیت المقدرس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، وہ حکہ کہ جہاں آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کمزے ہوکر کے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز یڑھتے تھے وہ جگریھی ریائس انجنہ میں ہے۔اس کے بعد پُھرا مند تعالیٰ نے آپ صلی الغدعليه وسلم كي آرز و كے مطابق آپ صنى الله عليه وسلم كو خانه كعيه كي طرف رخ كر کے نماز پڑھنے کی ا جازت ویدی ماور قرآن شریق میں اللہ تعانی نے یہ بھم نازل فرمادیا تو وہ مبلّہ جہاں سب سے میلے اس علم کے تازل ہوئے کے بعد خاند کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز اوافر ہائی اور بعد میں بھی نما زادا کرتے رہے اوراس کے بعد ُ دویارہ حضور کے زمانے میں مسجد کی سمجھ توسیع ہوئی اور اس توسیع کے بعد حضور صلی الله عليه وسلم كي و فات تك و بحي توسيع شدو حصه برقر ارر بااوراس ميں جہاں آپ صلى اللّٰه علیدوسلم کھڑے ہوکرنماز بڑ حاتے رہے وہ جگہ بھی اس ریاض الجنتہ بیس ہے ،تو میدوه حکد ہے جہاں سرکارہ وعالم صلی الله علیہ وسلم نے نمازیں بڑھائی بھی ہیں ، نمازیں میڑھی بھی ہیں ،اور ووستون ہائے رحمت بھی اس کے اندر ہیں جن کی خاص م تعلیلیں ہیں ،اور کھی روضہ مبارک کے اندر ہیں ، جسے استوان عاکشہ رمنی اللہ

تعالی عنها ،استوان الولیاب رضی الله تعالی عنه استوان افواد ، بیسارے کے سار کے ستون ہائے رحمت کہلا تے ہیں ، ریمی ریاض الجنة کے اندر ہیں ۔

عاشق کی حاضری محبوب کے در پر

اس کے بعد پھر جوسب سے بوئی دولت ہو، جوسب سے بوئی سعادت رکار دو عالم صلی زیارت کرنے دانوں کو نصیب ہوتی ہے، وہ دولت ادر سعادت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود حاضر ہوکر سلام پیش کرنے کی سعادت ہے کہ آیک اس خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے ادر حاضر ہوکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوسلام چیش کرتا ہے ،آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں اور جواب عطا فراتے ہیں، کیونکہ تمام انہیاء علیم الصلوٰة والسلام اپنے کرتا ہے تراروں کے اندر حیات ہیں اور ان کی خدمت میں جب کوئی سلام پیش کرتا ہے تو وہ سلام سنتے ہیں۔ حیات ہیں اور ان کی خدمت میں جب کوئی سلام پیش کرتا ہے تو وہ سلام سنتے ہیں۔ قواتی بوئی سعادت آئی بوئی دولت اور نعت کہ خود دھنورسل اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر سلام پیش کر ہا اور تو ہا ہوگا واللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر سلام پیش کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیں۔ وور سے سمانام میں کی اور آپ میلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیں۔ وور سے سمانام میں بینچایا جاتا ہے

اور جگہ جب کوئی درود پڑھے تو فرشتے جاکر کے درود آپ صلی اللہ علیہ دسلم
کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ، اور وردوشریف پڑھنے والے کانام اس کے باپ
کانام لے کر پیش کرتے ہیں اور وہاں تو بند وخود آپ صلی اللہ علیہ دسلم کی خدمت
میں سلام چیش کرتا ہے ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام سنتے ہیں ، جواب و سے ہیں ، اس
لئے علائے کرام نے تکھائے کر تھی عمادتوں میں ہے سب سے افعنل ، سب سے اعلیٰ

esturdubook

عبادت مدینه طیبه میں خود حضور صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں کھڑے ہوکر کے سلام چیش کرنا ہے۔

ادب کے ساتھ مختصر سلام عمدہ ہے

ليكن اوب واحترام مصلام بيش كرنا جائي النظرف ي كولى إولى بإ گنتاخي نمين کرنی چاہئے ، نه بی د دمرول کو تکلیف پینینے دینا چاہئے ، یعنی ایسا طرز اختیارندکرے جس ہے دوسروں کو تکلیف پینچے ،مثلاً بہت زیادہ جب ہجومہوتا ہے تو اس وقت و ہاں کھڑائبیں ہونا جا ہے ،الیںصورت میں مختفرسلام ڈیش کرنا جا ہے ، اور مختصر ملام بیش کرنا بھی صحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین سے تابت ہے، خاص طور پر حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عندے تابت ہے وہ سلام جب بَيْنَ كُرتِ مِحْدُوبِمِ السلام عليك ابها النبي ورحمة الله وبركانه كتح اور آ کے یلے جاتے ، پیر حضرت صدیق اکبروشی الله تعالی عندی خدمت میں السلام عليك با ابابكر الصديق كيتم ، محراية والدحفرت عررض الدَّقالُ عندكي خدمت من حاضر موت اور كتب السيلام عيليك بدائس ياايي ي ايي كركمات كبتير البن يول كبتير بوئ يبلي جات جس طرح آج كل و بال تغبر كرصلوة وسلام مِیں کیا جاتا ہے اس طرح دو تضبر تے نہیں ہے۔

جب زیادہ بجرم ہوتو کھڑے ہونے سے آنے جانے والوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور انتظام بیں بھی خلل واقع ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمارے لئے بھی ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہم کسی کی تکلیف کا ذریعہ نہ بنیں ، قبذا جب مختفر سلام پیش ہوسکتا ہے تو مختفر سلام بی پیش کرتے ہوئے ہلے ۔ جائیں ، اور جب جوم نہ ہو ، رش نہ ہو ، فرصت کا وقت ہو ، فراغت کا وقت ہو ، پھر سکون سے کھڑے ہوجائیں ، کھڑے ہو کہ طویل سلام پیش کر کتے ہیں ، بہر حال مدیر ظیم ہے اندر یہ جو بہت بڑی فحت ہے وہ خود حاضر ہو کر سلام عاج اند پیش کر نا ہے۔

مدینه کی حاضری پر دومقبول حج کا تواب

ایک حدیث علی به جوهن می کرد اور پر بی اکرم سلی اسد مدوملم کو ایک حدیث علی اسد مدوملم کو اسل میش کرنے کی فرض سے مدید طبیب کی خدمت علی حاضر: وقو ان ان ان کودو مقبول می کا تو اب عطافر ماتے جیں ، اور ایک حدیث علی ہے کہ جس شخص نے ج کیا پھر جے کے بعد میری زیارت کی ثبت سے میرے دوشہ پر حاضر ہوا تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی (اللہ اکبر) کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی معادت ہے۔

بوفاده ہے جومدینے ندآئے

آپ ملی الشعلیدوسلم فے تو یہاں تک فرمایا:

من حج فلم يزرنى فقد حفايى او كما قال عليه السلام "جس نے تج كيا اور ميرى زيارت كے لئے شاكيان تے مير سے ماتھ بے وفائى ك" دیکھیں اس سے بڑی بے وفائی کیا ہوسکتی ہے کہ وہ دونو جہال کے سرواراور آتا کہ جو بہت ہی زیاوہ مسلمانوں کے اوپر مہر بان اور شغیق ہیں ، بیکیسااستی ہے کہ قی تو کرنیالیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضرت ہوا ، اس سے بڑھ کرکیا ہے وفائی ہوگی ، اس سے بڑھ کر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جفا ہوگی کہ مدینہ طیبہ نہ جمیا ، فائی مکہ کرمہ سے ہوکر آسمیا تو بھا نیوں! جولوگ مدینہ طیبہ کے اندر رہے والے جی ان کو تو یہ سعاوت کئی زیروست حاصل ہے۔ (اللہ تعالی اچی رحمت سے ہم سب کونصیب فرمائے ، آجن)

امام ما لك في مدينه طيب كوا پنامسكن بنايا تو!

حضرت امام ما لک جنت البقیج کے اندر آ رام فر ماہیں ، اور چار اماموں میں سے دوسرے نبر پرمشہور دمحروف امام ہیں ، وہ آخری عمر شی جمرت کرکے مدینہ منور و تشریف لے کئے تھے چمرو ہیں رہے ، وہیں ان کا وصال ہوا۔ امام ما لک گاخوا ب

ایک تجیب واقعد لکھا ہے کہ یہ بینطیب کے اندر رہتے ہوئے امام مالک رحمۃ الله علیہ کے دل میں بار بار بیتمنا اور آرز واٹھتی تھی کہ میں مکہ محرمہ میں عمرہ کرکے آئی لیکن عمرہ کرنے آئی لیکن عمرہ کرنے اس وجہ سے تیس جاتے تھے کہ کہیں ایسانہ ہو کہ مدینہ طیب سے باہر میرا انتقال ہو جائے اور جنت البقیع میں وفن نہ ہو سکوں ،اس لیے عمرہ کے لئے جائے میں خوادر بے جین بھی رہتے تھے۔

ایک دن خواب میں جناب رسول الشصلی الشدعلیہ وسلم کی زیارت ہوئی اتو

عرض کیا کہ حضور آپ کو معلوم ہے میں مدینہ منورہ میں کس غرض ہے آیا ہوں اور اور اور کی میرا میہ جی چاہتا ہے کہ مکہ مکر مدجاؤں ، طواف یا عمرہ کرکے واپس آ جاؤں ، ملکن اس وجہ نہیں جاتا کہ وہاں چلا گیا ، وہاں انقال ہو گیا تو کیا ہوگا ، حضور مجھے میہ تا کہ وہاں چلا گیا ، وہاں انقال ہو گیا تو کیا ہوگا ، حضور بھے میہ بتا دیجئے کہ میری عمر کتنی باقی ہے ، تا کہ اس حساب ہے میں پھر آتا جاتا رکھوں ، نبی اکر مصلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھولا ، اور پانچ انگلیوں سے اشارہ فر مایا ، زبان سے پھر نہیں فر مایا ، آپ کا خواب ختم ہو گیا ، لیکن سویر ہے الحقے تو سوچنے گا اس کی تعبیر کیا ہوگی ، معلوم نہیں کہ آپ کے اشار ہے ہو گئے ، بھر میں نہیں آر ہا تھا۔

میں یا پانچ بہتے مراد ہیں یا پانچ دن یا پانچ گھئے ، بھر میں نہیں آر ہا تھا۔

#### خواب کی تعبیر کا مسئلہ

امام ما لک رحمة الله علیہ نے بیخواب علامه ابن سیرین رحمة الله علیہ کی خدمت میں کی کے ذریعے بجوادیا کہ جاؤ، جاکران کو بیخواب بیان کر واور تجبیر پوچھوں کین میرانام مت بتانا کہ آس نے دیکھا ہے چنانچہ جس کو بھیجا تھا، اس نے جا کرعوش کیا کہ ایک صاحب نے بیخواب دیکھا ہے، لیکن بیہ بچھنیں آرہا کہ پانچ انگیوں سے کیا مراد ہے، انہوں نے کہا کہ بیخواب کس نے دیکھا ہے؟ اس کا نام بتاؤ پھر تعبیر بتا کیس گے، ان صاحب نے امام صاحب سے اجازت لے کرنام بتادیا، امام ابن بیرین رحمة الله علیہ نے فرمایا کہ امام مالک سے حاکر عرض کردوگہ پانچ انگیوں سے مراد نہ پانچ مال ہیں، نہ پانچ مہینے، نہ پانچ بھتے، نہ پانچ گھنتے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا بچ انگیوں سے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ تمباری عمر کا معاملہ اللہ علیہ وسلم نے یا بچ انگیوں سے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ تمباری عمر کا معاملہ اللہ علیہ وسلم نے یا بچ انگیوں سے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ تمباری عمر کا معاملہ اللہ علیہ وسلم نے یا بچ انگیوں سے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ تمباری عمر کا معاملہ

الله نعالي نے وہیں ان کوبھی مرنا نصیب فرمایا اور جنت البقیع میں آ رام فرما ہیں ۔

غیب کی ان یا نیج ناتوں میں ہے ہے کہ جس کاعلم اللہ کے سواکس کوئیں ، نہ کسی فر منے کو، نہ کسی و لی کو، نہ کسی ہی وکوکسی کو اللہ یا ک نے وہ علم نہیں عطافر مایا ، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے ،ان یا کی باتوں میں ہے ایک ہد ہے کہ آ دمی کہاں مر۔ كا؟ كب مرے كا؟ بداللہ كے سواكو كى تبين جات ، تو حضور صلى اللہ عليد وسلم نے يا رجح انگلیوں ہے نمیب کی یانچ باتوں کی لمرف اشار ہ فرمایا ہے نہ کہ یانچ مبینے کی طرف نہ یا بچ سال کی طرف \_ بهرمال!امام ما لک دحمة الله آخر تک مدینه طیبریش ر ہے ،

# جنت البقيع محيان رسول كاخاص مدفن

اس قبرستان کے اندر حضرت عثان ابن عفان رمنی الله تعالیٰ عنه آ را م فرما ہیں ، سرکارد دعالم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کے گھر والوں ہیں آ ب کے پہلے حضرت عباس رضی اللهٔ بقوالی عند ،آپ کے تواسے حضرت حسن رمنی الله تعالی عنداور حضرت زین العابدین رحمة الله علیه ،حضرت باقر رحمة الله علیه اور ایک قول کے مطابق حضرت نی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور تھوڑے سے فاصلے پر ہی اکر ہملی الله عليه وسلم كي تمن بينميال حضرت رتيه رضي الله تعالى عنها ، حضرت ام كلثوم رضي الله تعالى عنها ، معترت زينب رضى الله تعالى عنها آ رام فريا بين ، اورآ ب صلى الله عليه وسلم ک گیارہ بیویاں تھیں،جن میں ہے دو کے علاوہ سب جنت اُبقیع میں آرام فرما ہیں ہ جن من بي بي ما تشريني الله تعالى عنها بهي جن وعفرت سوده رضي الله تعالى عنه آرام فر ماہیں،آپ کی تنمن چو پھیاں وہیں آرام فرماہیں،اور بھی دوسرے اہل

ordpress,co'

بیت یبان آرام فرمامیں ،تقریباً دس بزار محایه کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم مجمعین ا يهال پرآ رام نرماين ، بيشارتا بعين تنع تابعين ،ائمه مجتبدين ،علا و مسلحاء ،اولياء ، شبداہ، یہاں یہ آرام فرماہیں،اس طرح سے بورا قبرستان قبدنور ہے، بلک ایک روایت میر مجی ہے کہ جنت اُبقیع ایک تبدی طرح ہے اور فرشتوں کی ایک جماعت اس پرمقررے ان کو میتکم ہے کہ جب میٹھرجائے جنت میں الث دو۔ قیامت کےون جنت البقیع کے لوگ ویک حدیث میں ہے کہ نمی اکرم جناب رسول الشصلی التدعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت ہر یا ہوگی توسب ہے بہنے میں اپنے مزار ہے نکوں گا، پھر صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عندتکلیں گے ، پھر حصرت عمر فار وق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکلیں کے ، پھریش ان کو لے کر جنت البقیج میں آؤں گااور اہل بقیج کواہیے ساتھ لوں گا اوران سب کو لے کرمیں مکہ مرمہ کی طرف چلوں گاء تا کہ جنت المعلی کے لوگوں کر اینے ساتھ لےلوں ،آپ کمہ اور مدینہ کے درمیان ہول گئے کہ وہ بھی آ کرحضور ا کرم صلی الله علیه وسلم ہے ل جا کیں ہے ، پھرسب لوگوں کوا بے ساتھ لے جا کیں مع اس بن كياسعادت موكى (الفدتعالى ممسب كونفيب قرماع وآمن) جنت البقيع كوكول من شامل مونے كے لئے آب كى عنايات ا یک مرتبہ حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم نے حضر ہے ام تیس رمنی اللہ تعالیٰ عنہا

ے فر مایا کداے ام قیس اہم نے جنت البقیح کا مقبرہ و یکھا ہے؟ وہ یولیس حضور ہیں ا دیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اس جنت البقیع میں سے قیامت کے ون جب او گروں سے انحیں کے ان کے جبرے جا علی طرح روش ہوں کے اور وہ یغیر حماب دکتاب کے جنت میں جا کیں گے، تو ایک محالی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عندا شے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا جس بھی ان جس سے ہوں؟
آب سلی اللہ تعلیہ وسلم نے قر ایا ہاں تم بھی ان جس سے ہو، گھرائیک اور سحائی رضی اللہ تعالیٰ عندا شے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! جس بھی ان جس سے جس ہوں؟
آب سلی اللہ علیہ وسلم نے قر ایا ، بھائی عکاشر تم سے ہازی لے گئے ہو یہ ایسا مبارک قیرستان ہے، اس لئے اس کی دعا بھی کرئی جا ہے ، اس لئے اس کی دعا بھی کرئی جا ہے ، کوشش ہی کہ کا ایک ایک ایک ایک اور وہیں وہا کرتا ، سے اور نظیب جس کو ایسے اسباب عطافر ہاد یں کہ وہ اپنی زندگی اوب واحر ام کے ساتھ مدینہ طیب جس گزار سکے ، وہ ای طرح کرے ، وہ ایس رہے اور وہیں وہا کرتا ، ہے اور نظیبوں بیس لگار ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے فضل وہیں رہے اور وہیں وہا کرتا ، ہے اور نظیبوں بیس لگار ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے فضل

ہمارے حضرت رحمۃ القد علیہ کے بجاؤین میں ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا محمد افغنل صاحب رحمۃ القد علیہ ان کی یہ بجب وعائقی موہ یہ وہ انگا کرتے ہے ہا اللہ رمضان شریف کا مہینہ ہو، آخری عشرہ مو، طاق رات ہو، دن ہمد کا ہو اور خاتمہ ایمان پر ہو، اور نماز جنازہ مسجد نہوی میں ہو، ونن ہونا جنت البقیع میں نصیب ہو، آئین ،کیسی جاش اور بیاری دعا ( سجان اللہ ) اور اللہ تعالی کے لئے کیا مشکل ہے وہ تو رحمتوں والے ہیں ،سب بچھ کر سکتے ہیں، بس طلب ہوئی جاسے اور دعا ہوئی تو اس کو انشاء اللہ تعالی ہے جانے ہوئی ہے۔

ے خاتمہ ایمان پرفرمادیں اور جنت البقنی عطافر مادیں۔

دولت نصیب ہوجائے گی ،اب دعافر مالیجئے ،اللہ تعانی ہم سب کو بید دولت اور سعادت نصیب فر مادے۔

## وعائية كلمات

اللُّهم لك الحمد لا تنفسى ثناءً عليك انت كما النيت على تنفسك النكهم صلعلي سيدنا ومولانا محمدوعلي الاسيدنا و مولاتنا محمد وبارك واسقم تربيشا ظليمنا انقسنا والزلم تغفرلنا وا ترحمنا لنكوفن من الخسرين مرمنا اتنافي الدنيا حسنة و في الأحرة حستة واقنا عذاب النار اللهم اغفرلنا وارحمناوعانناواعف عناءاللهم ارزفت اشهادتنا في سبله و احمل موتنا في بلد رسولك صلى الله عليه ومسلم، اللَّهُم وفيقنا لما تحب وترضى اللَّهِ وانانستلك من حير كله أجلله وعاجله ماعلمنامنه وامالج تعلمو نعوذيث مزاشر كله عاجله وا آجله ماعلمنا منه ومالم فعلم اللهم اعنا بالعلم وزينا بالحيم واكرمنا ببالتبقوي وجملنا بالعافية اللهم اهدنا باالصبر والاخلاق فانه لايهدي لصالحهاالاانت،اللُّهم كن لناوجعلنا لك اللُّهم ياحي يا فيوم برحمتك استغيبث اصلح لنبا شألناكله ولا تكلناالي انفيسا طرقة عيير ياارجم الرَّاحمين يارب العالمين ياحي يا قيوم يا ذا الحلال ۽ الاكر ام

یا اللہ! ہمارے والدین مہارے سارے اسا تذور اکا ہر، مشاکخ مہارے احتباب، جملہ متعلقین اور ہمارے اللہ تمام احتباب، جملہ متعلقین اور ہمارے اللہ تمام

besturd!

حاضرین کی اور حاضرات کی این کرم سے پینشش فرما، یا اللہ ہماری مغفرت فرما، یا اللہ ہماری مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کی کال تعمل بخشش فرما، کمل مغفرت فرما اور اپنے راستے میں ضرور یعنز ورعافیت کے ساتھ شہادت نصیب فرما، اور عافیت کے ساتھ جنت البقیع میں وقمن ہوتا ساتھ یا تقد عدیدہ میں مرتا نصیب فرما، اور عافیت کے ساتھ جنت البقیع میں وقمن ہوتا تھیسب فرما، ہم کو ہمارے کھر والوں کو ہمارے احباب کو یہ دولت عطافر ما اور اسپنے ختل سے ضرور نصیب فرما، یا ارقم الراجمین ہماری ساری بیار ہوں کو دور فرما، ہر حال میں صحت کا ملہ نصیب فرما، یا اللہ جولوگ بچوں اور بچیوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں خوب کی دور فرما، اور ان کو ان کی ہوتان کی اس پریشانی کو دور فرما، اور ان کو ان کی تو تع سے بر ھرکر ہم ہم سے ان کی عدوفر ما، ان کی اس پریشانی کو دور فرما، اور ان کو ان کی قرفوں کو ادا کرنے کا سامان مبیا فرما، جو بے دوزگار ہیں ان کو روزگار عطافر ما، جو مقروض ہیں ان کو روزگار عطافر ما، و مقروض ہیں ان کو روزگار عطافر ما، و مقروض ہیں ان کی مجموع طافر ما۔ (آئین)

وأخر دعوانا ان الحمد لله ربّ الظمين

besturdubooks.wordpress.com

بِشْمِ اللَّهِ الرَّحُمْيِنِ الرَّحِيْمِ

# فيتندد تجال اورئز ول مسيح

الحدد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعو قبالله من شرور انفسنا ومن سيآت اعمالنا، من يهده الله فلا هادى له، واشهدان لااله الاالله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا و نبيناومو لانامحمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا.

أصابعد! فاعوذ بالله من الشيطن الرّجيم بسم الله الرّحمٰن الرّحيم وبنالاتجعلنافتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكفرين صدق الله العظيم

جارچیزوں سے بناہ مائٹیں

ميرے قابل احر ام بزر كوادر كترم خواتين! آج بي آپ كى خدمت بي

besturdubo'

ایک حدیث شریف کا خلاصه انشاه الند تعالی بیان کروں گا ،جس میں تی اکرم جناب رسول الله سلی الله علیه وسلم نے جار چیزوں سے بناہ ماتھنے کی تلقین فر مائی ہے اور ان جارچیزوں کی و ضاحت کرنے کے بعد چوتھی چیز جس سے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بناہ ما تکنے کا تھم فر مایا ہے اس کی کیچھ تفعیل آپ کے سامنے عرض کرنے کا ارادہ ہے۔

قبرون كود مكي كرخچر كابدكنا

ا یک حدیث جوحضرت زیدین تابت رحنی الله تعالی عنه سے روایت ہے وو فريائے تيں كرسر كار دوعالم صلى الله عليه وسلم عدينة مثور و بين الصار كے ايك قبيلے بنونجار کے کی باغ میں تھے اور فچر پرسوار تھے اور ہم بھی مرکار وو عالم صلی اللہ علیہ وسم کے ہمراہ ہتنے که اچا نگ آ ب صلی امتد میں دسلم کا خچر بدک کرامچھل گیاا ورقریب تَقَا كَدَحْضُورْصِلْ اللَّهُ عليهِ وَمَلَّمَ ۗ • وَكُراويَ اللَّيْنَ ' عِلَا تَكَ وَدِ فَجِرانِيهِ البِّعلا كه آريبِ تَمَّا کہاس کے اچھلنے کی وجہ ہے حضور اکر مصلی انتہ علیہ وسلم کر جاتے لیکن امتد تعانی نے آپ کو بیچایا اور پھر ہم نے ویکھا کہ وہاں جو یا یا کچ قبریں جیںانہیں ویکھ کر مرکار دوعالم صلی انقدعلیہ وسلم نے یو چھا کہ کوئی شخص ان قبروں کو پھیانتا ہے کہ بیا کون لوگ بیچے؟ اور کس حالت میں مرے؟ آیا زیانہ جا ہلیت میں مرے، شرک کی ا حالت میں مرے بہس حالت میں ان کا انتقال ہوا؟ کو فی شخص جا نتا ہے تو بتا ہے؟ ایک صاحب نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو بہیجا نتا

nordpress.co

مول اور جانا مول بيحالت شرك يسمر يرب

تبريس صاحب قبركا امتحان

یین کرنی اکرم سلی الله علیه وسلم نے فرمایا کداس است کے لوگوں کوان کی قیروں کے اعدا آز مایا جاتا ہے، لیمنی قبر کے اعدان کا استحان ہوتا ہے، جوفض اس

استحان کو پاس کر نیتا ہے واس سے لئے تعتیں اس کی قبر میں پیٹیادی جاتی ہیں ،اور

جواس امتحان میں تا کام ہوجاتا ہے تواس کواس کی قبر میں عذاب دیاجاتا ہے، پھر آب ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا: مؤمنو! قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، ہومنو! قبر

ہے میں معدمتیدو م سے روبی موسر برت میرسر ہب ہوں۔ کے اندوا متحان یاس کرنے کی وجہ سے راحتی نصیب ہوتی ہیں۔

اگرتم عذاب تبرد مکیولوتواپنے مُر دوں کو دفن کرنا جھوڑ دو

اس کے بعد آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے یارشاد فرمایا کے اگر میں اللہ تعالی ہے 
ید عاکروں کہ ان قبر والوں کو جوعذاب بور ہاہے ، انٹہ تعالی وہ تم کوستاویں جس
طرح میں ان قبر والوں کو ہونے والے عذاب کوس رہا ہوں ، لیکن میں اس لئے
وعاشیں کرتا کہ کہیں ایسات ہو کہ تم عذاب س کرائے مر دوں کو دنن کرتا چھوڑ وو

مے کیونکدان کے مرتے عی تم کو اتفاخون آئے گا کہتم اس کے پاس ہی شہ جا کا مراہ کے اس کے پاس ہی شہ جا کا مراہ کے اس کی شہ جا کا مراہ کے اور اس کے میٹیج میں وفن بھی ٹیس کرو ہے۔۔

بر مخلوق عذاب قبر سنتی ہی سوائے انس وجن کے

الله تعاتى انسانوں كوتو تبركا عداب نبيس وكملاتے بيكن انسانوں اور جنات

کے علاوہ جو دوسری مخلوق ہے اللہ تعالی اس پر ظاہر کردیتے ہیں ، جیسے خچر کو قبر کا عذاب سنائی دیا اور ڈرکی وجہ ہے وہ احجیل کیا تو سر کاردوعا لم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالی نے سنوادیا اور آب آگاہ ہوگئے۔

اس کے بعد آب سلی اللہ علیہ دسلم نے صحابہ کرام کو چار چیزوں سے پناہ اسکے لئے گئے گی تلقین فرما کی اور آب حضرات کو سنانے کا بھی بھی متعمد ہے کہ ہم بھی ان چار در کھیں بھر چاروں سے پناہ ما تکنے کا معمول بنا کمیں وقنافو قناان چار باتوں کو یا در کھیں پھر اللہ تعالیٰ سے گزار کر بناہ ما تکنے رہا کریں۔

پہلی چیزعذاب قبرے پناہ مانگو

پہلی چیز آ ب صلی الدعلیہ وسلم نے بدارشاد قرمائی کہ قبر کے عذاب سے ہناہ انگو محابہ کرام نے آپ کا ارشاد سنتے ہی کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے قبر کے عذاب سے بناہ ما تکتے تیں ، بلا شبہ عذاب قبرائی چیز ہے کہ یہ بالکل برحق ہے اور قبر آ خرے کی میزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔

قبرآ خرت کی منزلوں میں ہے پیلی منزل ہے

ای کئے جب حضرت عثان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سی قبر کے پاس سے گزرتے یاکسی قبر پرجاتے ہتے توا تناروٹے ہتے کہ رویتے روتے آپ کی ڈاڑھی مبارک آنسوؤں ہے تر ہوجاتی تھی ،لوگ ان سے کہتے کہ حضرت آپ جنت اورجہم کے تذکرے برا تنائیس روتے جتنا قبر پردوتے ہیں۔ حضرت عنان بن عقان رمنی الله تعالی عند نے فر مایا کہ بھائی ! بیآ خرت کی منزلوں جس ہے بہل منزل ہے اگر کوئی شخص بہاں سلامتی ہے گزر کمیا تو آ مے بھی سلامتی ہے گزر جائے گا اورا گر خدا نخو استہ کوئی شخص اس منزل جس بھیس کمیا یعنی قبر کے عذاب میں جتلا ہو گمیا تو اس کے بعد کی منزلیس اس کے لئے اور مشکل اور وشوار ہو تکی تیں اس لئے جھے یہاں آ کر فکر ہوتی ہے اور روٹا آ تا ہے کہ اللہ تعالی اس منزل کو بخیریت گزارویں۔

## دوسری چیز دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگو

اس کے بعد آپ میں اندعلیہ وسلم نے قربایا کرتم دوز خ کے عذاب سے اللہ
کی بناہ مانگوتو محابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اللہ تعالی سے دوز خ
کے عذاب سے بناہ مانگی۔ برمؤمن جانتا ہے کہ جنم کا عذاب کتا خوف ناک ہے
اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اپنے کرم سے جنم کے عذاب سے محفوظ رکھے،
آمین ۔ اور اس سے محفوظ ہونے کا ایک طریقہ رہمی ہے کہ ہماری دعا وُل میں
جنم سے بناہ مانگنے کا بھی حصہ ہونا چاہئے ، جہاں اور دعا کمی ہوتی ہیں ہماں بیدعا
میں ہوتی ہوئے کہ یا اللہ ہم کو اپنے فضل سے جنم کے عذاب سے بچانا ، یا اللہ
السے فضل سے ہمیں تبر کے عذاب سے بچانا ، و ذرخ کے عذاب سے بچانا ، یا اللہ
تغیری چیز طاہر و باطن کے فئنے سے پناہ مانگو
اس کے بعد آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتم ظاہراور باطن کے فتوں
اس کے بعد آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتم ظاہراور باطن کے فتوں

ے اللہ کی بناہ مانگوتو صحابہ کرا مفر ماتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے طاہراور باطن المسلم اللہ کی بناہ مانگی اور طاہر و باطن کے فقتے کے دومطلب علائے وین نے بیال نافر مائے ہیں۔ بیال نفر مائے ہیں۔

ایک توبہ کے مطاہر کے فتنوں سے مرادوہ ہیں جوعام طور پر جماری آتھوں
کے سامنے نظر آتے ہیں ،جو حادثات واقعات مصبتیں پر بیٹانیاں اور گناہ آلود
زندگیاں اور باطن کے فتنے دہ ہوتے ہیں جونظروں سے فتی ہوتے ہیں اندرہی
اندروہ پر پاہوتے رہے ہیں اور ان پر عام طور پرلوگوں کی نظر ہیں جاتی اور لوگ
اس میں بعض وفعہ منظ ہوجاتے ہیں تو طاہر کے فتنوں سے مرادوہ ہیں جونظر آئے
والے ہیں اور باطن کے فتنوں سے مراد وہ ہیں کہ جونظر نہیں آنے والے ،جو
بہشیدہ ادر مختی ہیں ۔ دونوں قسموں کے فتنوں سے آپ صلی الشعلیہ وسلم نے بناہ
ہوشیدہ ادر مختی ہیں ۔ دونوں قسموں کے فتنوں سے آپ صلی الشعلیہ وسلم نے بناہ

ظاہر کے فتنے کیا ہیں؟

اور بعض علی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ظاہر کے تعنوں سے مراو وہ ہے جو
انسان کے وجود سے تعلق رکھتے ہیں جیسے کسی گناہ میں بہتلا ہوتا ،کسی آفت میں بہتلا
ہونا ،کسی حادثے سے روچار ہونا ،کسی واقعے سے دوچار ہونا ،انسان کے ظاہر کا
وجود کسی حادثے کاشکار ہوجائے ،کسی سائے کا شکار ہوجائے ،چاہے وہ دین کا
ہو، چاہے دنیا کا ہو، جانی ہو، مالی ہو، مگر وہ حادث ایک فنند ہے۔

اباطن کے فتنے کیا ہیں؟

اور باطن کے فتنے وہ ہیں جن کا تعلق انسان کے ول ہے ہوجیے ول کے اندر حسد کا ہونا، بغض کا ہونا، رئیا کاری کے اندر مبتلا ہوجانا، لوگوں ہے بدگمانی کے

اندر جنتلا ہوجانا، بیدوہ ہیں جو دل کے اور باطن کے فتنے ہیں ۔اور فتنے کے معنی

حادثے کو، ہر سائعے کو، کیونکہ اس کے اندر بھی ہر مؤمن مر دوعورت کی آڑ مائش

ہوتی ہے، سبرحال! فتنہ چاہے ظاہر کا ہویا باطن کا ہو، آنکھوں سے نظراً نے والا ہو

یا نظر ندآ نے والا ہو، وس میں ہرمومن مردوعورت کی آزمائش ہوتی ہے اور اس ۔

کے ایمان کی آ زمائش ہوتی ہے کہ آیاوہ اس حادثے میں بہتلا ہوجانے کے بعد اللہ

تعالٰ کی رضا پر راضی رہنا ہے یانہیں؟ اور اللہ تعالٰ کے احکام پر ممل بیرار ہتا ہے یا .

نہیں؟ کیونکدانشہ تعالیٰ کے احکام جس طرح آرام وراحت میں ہیں،مصیبت اور - بر

پر ڈائی میں بھی ہیں،جس طرح حالت صحت میں ہیں،حالت مرض میں بھی ہیں. پر شائی میں بھی ہیں۔

صالت اقامت میں ہیں، حالت سفر میں بھی ہیں، مجمع میں بھی ہیں، تنہائی میں بھی ہیں، شادی میں بھی ہیں، تنی میں بھی ہیں، ہرحالت میں اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں

ا ہیں، سادی میں میں ہیں، فی میں، می ہیں، ہر حارت میں ا اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہیں راضی رہنا بندے پر قرض ہے۔

ادوالله منان کی رسایت کار برای در برای در برای ماید منام تعالد، استرک از ایدا ۱۳ سر

ہر بندہ امتحان ہے گز اراجا تا ہے

> اس وفت کون دین پرقائم رہتا ہے ،کون اللہ کی رضا پر رامنی رہتا ہے اور مبر کرتا ہے ،کون بے مبری کر کے نافر ہانی کرتا ہے ، یا خدانخوات اللہ کی شان میں گستاخی کر کے اسحان میں تاکام ہوجاتا ہے۔

> > قامت کے قریب، فتنے کثیر

بہر حال! فاہر و باطن کے فتوں ہے بھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ استخفے کو فرمایا ہے، اس نے کہ فتوں کی استخفے کو فرمایا ہے، اس نے کہ فتوں کی کوئی حدو حساب نہیں ہے، جوں جوں تیامت قریب آتے جائے گی فتے کئی طرف ہے منڈلاتے بلے جائیں گے اور تیزی ہے مسلمانوں کے اندر پھیلتے بلے جائیں گے اور تیزی ہے مسلمانوں کے اندر پھیلتے بلے جائیں گو وہ تھوظ دے کا درجو خدا کی بناہ میں آجائے کا دو محقوظ دے کا درجو خدا کی بناہ میں آجائے کا دو محقوظ دے کا دوجو خدا کی بناہ میں تیں جو اللہ تعالى کی بناہ میں آجائے کا دو محقوظ دے کا دوجو خدا کی بناہ میں آتے کے کا دوجو خدا کی بناہ میں تاریخ

چوتھی چیز د جال کے فتنے سے پناہ ما تکو

چوہتے تبریر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کر دجال کے نتنے سے اللہ کی ہاد مایا کر دجال کے نتنے سے اللہ کی ہاد مانکو میں اللہ تعالیٰ سے دعاً کی کہ اسالہ تعالیٰ ہے دعاً کی کہ اسالہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے بناہ عطافر ما۔ اس صدیث میں بہت کی کہ اسالہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے بناہ عطافر ما۔ اس صدیث میں بہت ہی مخصوص انداز میں ان جار چیزوں سے آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے محابہ کرام

رضوان الله تعالی عنبم اجمعین کو بناه ما تکنے کی تفقین فرمائی، انہوں نے فورانی آپ اسلی الله علیہ وسلم کی تلقین رعمل کرتے ہوئے الله تعالیٰ کی بارگاد میں ان چاروں فتوں سے بناه ماتنی ہمیں بھی سرکار دوعالم سلی الله علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ان چاروں فتوں سے بناه مائٹن چا ہے۔

جہاں تک عذاب تبراورجہم کے عذاب کا معاملہ ہے اس کے متعلق الحمد مند کانی مسلمانوں کو معلومات میں اور ظاہر دیاطن کے فتنے کے بارے میں بھی میں نے آپ کے سامنے تھوڑی کی دضاحت کردی و دبھی جارے لئے انشاء اللہ تعالیٰ کانی ہے۔

# وجال کا فتنه بهت خطرناک ہے

چوتھا فتنہ ہے د جال کا ،یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی خوفناک اور خطرناک شم کا فتنہ ہے ،اس کی تفسیلات عام طور پرلوگوں کو معلوم نہیں ہوتیں ،تھوڑ ا بہت تو ذہن میں ہے کہ بھائی و جال تیا مت کے قریب نظے گا، بڑافساد بھیلائے گالیکن اس کی ضروری تفصیل عام طور پرخوا تین وحصرات کو کم معلوم ہوتی ہے۔

الله جم سب كودجال سے بچائے

دوسری طرف سرکاردوعالم جناب رسول الشمسلی الله علیه وسلم نے اپنے ارشاوات میں اس کی بہت زیادہ اہمیت کو اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے است کو بہت ہی زیادہ ہوشیار اور خبر وارکیا ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایک اجمال خاکہ ہمار سے سائے آنا جائے ہے تاکہ ہمیں استحق کا جائے ہے تاکہ ہمیں استحق کا ووطر ایقد اختیار استحق اس سے بہتنے کا ووطر ایقد اختیار استحق اس سے بہتنے کا ووطر ایقد اختیار استحق استحق استحق استحق ارشادات کے اندر تعلیم ا

فرمانی ہے۔

ان میں سے ایک ہاستو اس صدیت میں آپ کے سامنے آئی کہ اللہ تعالی سے دجال کے فقتے سے بناہ ما گئی جا ہے یعنی اللہ تعالی سے بناہ ما گئی دوجہم کو متارے ماں باپ کو، بنارے اہل وعیال کو، اور تمام مسلمان سردوں اور عورتوں کو، بناد سے اہل وعیال کو، اور تمام مسلمان سردوں اور عورتوں کواس فتتے سے محفوظ رکھے۔ جہال اور چیزوں سے ہم بناہ ما تگتے ہیں و ہاں اس کو مجمی ہم اپنی وعاؤں میں شامل کر کے اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس سے بناہ ما تگتے رہیں اور دوسروں کو بھی اس فتنے سے دیتے کے لئے ترفیب وسیتے رہیں۔

سورہ کہف د جال کے فتنے ہے بیخنے کا خاص ذریعہ ہے

چنانچا مادیت کے اندر ہے کہ جوآ دی جمعہ کے دن سورہ کہت کی تلاوت کا معمول بنا نے گا وہ دجا کہت کے اندر ہے کہ جوآ دی جمعہ کے دن سورہ کہت کی تلاوت کا معمول بنا نے گا وہ و جال کے فتنے سے محفوظ موجا ہے کہ دس آ بیتیں اور آ کہ کی دس آ بیتیں اور کا کہ دس آ بیتیں کے فتنے سے محفوظ ہوجائے گا۔ فی الحال ہم دوکام باسانی کر سکتے ہیں ایک ہے کہ ای دعاؤں میں دجال کے فتنے سے اللہ تعالی اللہ میں دجال کے فتنے سے اللہ تعالی

ے پناہ ما تلتے رہیں اور دوسرایہ کہ جمعہ کے دن سورہ کبف کی تلاوت کرنے کا معمول بنالیس بھرانشاء اللہ تعالی اس خطرناک فتنے سے محفوظ ہوجا کیں گے۔ احادیث طبیبہ میں جو پچھاس کے بارے میں بیان ہوا ہے اس کا لب لباب میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔

#### فتنه د جال ہے برا فتنہ نہ ہواہے نہ ہوگا

اکے روایت میں سرکار ووعالم جناب رسول الندسنی اللہ تعلیہ وسم نے قرمالیا اللہ تعلیہ تعلیہ

میں محمصلی اللہ علیہ وسلم ، د جال کے فتتے کے لئے اکیلا کانی ہوں

یالفرش اگر دہ میری زندگی میں ظاہر ہو گیا تب تو میں تم سب کی طرف ہے اس کا مقابلہ کر نے گئی ہوں میں خوداس سے مقابلہ کروں ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لئے اکیلا ہی کافی ہوں میں خوداس سے مقابلہ کر دو میرے گا اور اللہ تعالیٰ ہرمسلمان اس سے مقابلہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ ہرمسلمان کا محافظ

besturdubo

S.Wordpiess.co

تكبيان أورمدد كاربوكار

اس وقت چندامور برعمل کرنا

پھر فرمایا کہ دیجھواس فتندہ جال کے وقت ا۔ اللہ کے بندو کا بت قدم رہتا یعنی اس وقت ایمان پر قائم رہٹا اور اس کے کم میں اس کے وحو کے بیس اور اس کے فریب میں مت آتا اور فریب میں آگران کی بات ندمان لیمانہ مال سے معن میں جے اور میں

وجال کے معنی ہیں جھوٹا مکار

دجال کے متی آتے ہیں بہت ہی جھوٹا مرکار میار ، دھوکہ باز ، بیتو عیاری مکاری دھوکہ بازی سے کام لے گااور جادو کے زور سے ایسے ایسے کرتب دکھلائے گاکہ جس سے انسان کی عقل جیران رہ جائے گی ،اور جواس فتنہ سے واقف نہیں ہوں گے وہ اس کے فقتے میں جتا ہو سکتے ہیں جیسا کرا جاویث کی روشنی میں اس کے بارے میں تذکر ہ آنے والا ہے ۔انٹ عائشہ

آب صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کداس کے فتنے کے ظاہر ہونے کے وقت ٹابت قدم رہنا اور آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کواس کی علامتیں ہتلا تا ہوں جواب تک کسی نبی نے اپنی است کوئیس بتلا ئیں۔

آب اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتے اہتمام کے ساتھ اس کی وضاحت فرمارے ہیں کہ میں تنا تا ہوں جو وضاحت فرمارے ہیں کہ میں کہ میں تمامی ہوں جو جھسے پہلے کئی نبی نے اپنی است کوئیس بٹلا کمیں۔

E. Wordpiese, cor

#### وحيال كى علامات

اور پھر فرمایا کہ اس کی علامت ہے کہ ملک شام اور ملک عراق کے درمیان میں ایک رائے ہے ہے فاہر ہوکر پہلے نبوت کا وعویٰ کرے گا ،آ محے قرمایا کہ ویکھو میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نبیس اس وجہ ہے اس کا بید وعویٰ جوٹا ہوگا اس کا وعویٰ کرنا غلط ہوگا ، کیونک میں جموٹا ہوگا اس کا وعویٰ کرنا غلط ہوگا ، کیونک میں انتہ کا آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبیس تو اس کا وعویٰ نبوت کا غلط ہوگا جموٹا ہوگا۔

#### ا دوسری علامت

ووسری علامت نیه ہے کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور کیے گا کہ ش تمہارا رب ہوں جھے دب مانو مجھ پرائیمان لاؤ جھ کوخدا مانو۔ (العیاذ باللہ) اس کے جھوٹا ہونے کی تنین نشانیاں

لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی تمن یا تمی ظاہر موجا کمی گی جس سے واضح طور پر معلوم موجائے گا کہ یہ کیے خدا ہو سکتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی انسان اینے خدا کو مرنے سے پہلے نہیں و کیے سکتا ، مرنے کے بعد آخرت میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی ، کا فروں کو تو وہاں بھی زیارت نہیں ہوگی ، لیکن اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ ہی مب کو اللہ تعالیٰ ایم مب کو اللہ تعالیٰ ہم مب کو تھیب فرمائے ، آمین ۔ جب کہ دجال یہ دعویٰ کر د ہا ہوگا کہ میں تمہارا خدا ہوں تو

westurduboon

جوابیا جھونا دعوی کرے وہ خدا کیا ہوسکتا ہے؟ اور جس کوسب دیکھ رہے ہیں وہ کی خدا ہوسکتا ہے،جھونا مکارے۔

ودمری بات سے برائیا آنکھاس کی کائی ہوگی جس نظر بی نہیں آئے گا، اور ایک آنکھا می خراب ہوگی کہ انگور کے دانہ کی طرح انجری ہوئی اور یا ہرتکی ہوئی ہوگی اس سے پیمے نظر آج کے گااس کی تو دونوں آنکھیں عیب دار ہوں گ، تمہار اپر وردگار کا نہیں ہے کہ ایک آنکھ س کی کائی ہو۔

وجال کی جنت اور جہنم

آپ سلی الله علیه وسلم نے قرمایا اس کے ساتھ ایک جنت ہوگی اور ایک جہنم ہوگی ،اس کی جو جنت ہوگ دو حقیقت میں آگ ہوگی اور جواس کی آگ ہوگی و دحقیقت میں جنت ہوگی ،اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ اپنی 144

قدرت سے ایسا کردیں گے کہ ظاہر میں اس کی جنت ہوگی حقیقت میں دوز خ بن جائے گی ، اور جو ظاہر میں اس کی جہنم ہوگی حقیقت میں جنت بن جائے گی ، یادہ جادو کے زور سے لوگوں کی آئھوں پر ایسی نظریندی کرے گا کہ اس سے لوگوں کو جو جہنم ہوگی جہنم نظراً نے گی ، اور جو اس پر ایسی نظراً نے گی ، اور جو اس پر ایسان لائے گا اس کو وہ اپنی جنت میں ڈالے گا حالا تکہ وہ جہنم میں جائے گا کیونکہ وہ کا اس کو وہ اپنی جنت میں ڈالے گا حالا تکہ وہ جہنم میں جائے گا کیونکہ وہ کا فریوجائے گا ، د چال کو خدا مائے گا بعد کا فریوجائے کی وج سے ہمیشہ ہمیشہ سے ایسان کے لئے دوز خ میں چلاجائے گا۔ (اللہ بچائے)

جس کو د جال جہنم میں ڈال دے وہ سور ہ کہف پڑھے

اور جواس کوخدا ہائے ہے انکار کردے گاتو وہ اس کوجہنم میں ڈال دے گاجو حقیقت ہیں جند ہوگی ، اس کے بعد آپ سلی اللہ علیہ و تنم نے یہ فرما یا کہ اگر خدا نخواستہ بھی ایسا ہو کہ دہ تم کو اپنی جہنم میں ڈال دے تو تم سورہ کہف کی شروع کی دی آپ سے فریاد کرتا تو اللہ تعالیٰ تمبارے ادبر اس کی جس آپٹس پڑھنا اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا تو اللہ تعالیٰ تمبارے ادبر اس کی جس حضرت ابرا ہم علیہ السلام بی کو اس طرح شعند الورسلامتی والا بنادیا تھا۔

براللہ تعالیٰ نے آگ کو محتلہ الورسلامتی والا بنادیا تھا۔

د جال مُر دوں کوزندہ کرے گا

اور ایک اس کا فتنہ بیابوگا کہ دہ ایک دیباتی ہے بیہ بجے گا کہ اگر ہیں تیرے والدین کوزندہ کرکے ان سے کہلوا دوں کہ وہ تجھے کہیں کہ جھے پر ایمان لے (YZ (Y)

آؤہ جھ کورب مانونو تو ان کا کہنامان لے گا؟ تو وہ کہے گا کہ بال مان لول گا ، تو ای وفت دوشیطان اس کے مان باپ کے روپ میں آجا کیں گے وہ آگر کہیں ہے بینا (نعوذ باللہ) میتمبارا رب ہے اس کورب مان لو (اللہ بچائے) کس قدروہ وہو کے سے کام لے گا ، ذریب سے کام لے گا۔

الله این قدرت کانمونه بھی دکھائے گا

مِن اس کو بلا وَن گاتوب مِير \_ ياس آجائے گا،

انند تعانی دجال و اید نوجوان مسلمان پرقدرت دیں گے ہو و نوجوان
ا بنی جوانی میں تھر پورہ و کا دیاں اس سے بڑگا کہ جھے بنارب مان تو و و انکار
دے گا ، مید دجال دے تی مردت گا ، اور آ رے ہے اس کے جسم کے دو کھڑے
کردے گا ، اور دونوں ککزوں کے درمیان اتنا فاصلہ کردے گا جتنا کہ تیرا ور اس
کے نشان کے درمیان : و تا ہے ، یعنی تیر کو جباں پھینکا جائے یعنی جباں اس کے
نشان ہوتا ہے ، اس پھینٹ و الے اورنشان کے درمیان جتنا فاصد ہوتا ہے ، اس کے
جسم کے دوکمزے کرک اتنا دور کردے گی ، پھریا ہے خاوہ وں کو کیے گا کہ دیکھو

چنانچے دجال اس کو اپنے پاس باائے گاتو القد تو اٹی قدرت ہے اس تو جوان کوزندہ کردیں گے اور دو بنتا : واسکر انا ہوا د جال کے سامنے آئے گاتو دہ تعبیث اس تو جوان کو کمبے گا کہ کیا تو مجھے اپنارب مانتا ہے ، وو کمبے گا کہ تو کا فر ہے ، تو د جال ہے ، اب جھ کو پہنے سے ذیادہ اس بات کا لیتین ہوگیا ہے کہ تو و جال Sturdur

ہے ، تو ہرگز ہرگز خدا بننے کے لاکن نہیں ، میرایر وردگارتو اللہ جل شاند ہے ، تو وجال اور کا فرہے۔

د وباره زنده ہونے والا اعلی منصب پر فائز ہوگا

روایت میں آتا ہے کہ وہ محض جودوبارہ زندہ ہوکر پھراس کا انکار کرے گا
اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا قرار کرے گاوہ حضور حسلی اللہ علیہ وسلم کی است میں اعلیٰ مقام بنت میں مقام بنت میں مقام بنت میں عطافر ماکیں گے استحان بھی تو کتن زبر دست ہے (اللہ بچائے) اللہ تعالیٰ فتنہ دجال ہے سب مسلمانوں کو محفوظ رکھے، آمین ۔

ہرچیز پراپناتھم چلائے گا

اس کا ایک فتنہ بیموگا کہ وہ بادلوں کو تھم دے گا کہ برسو، تو وہ بارش برسادیں گے اور زمین سے کہے گا کہ بیدا وار اگا ؤ، تو وہ فور آ بیدا وار اگا دے گی ، اور جب کہے گا کہ بارش روک دو تو وہ بادل بارش روک دیں گے اور جب کہے گا کہ قبط پڑجائے تو فور آقمط پڑجائے گا و بیابھی اس کا کیک فتر ہے۔ (القدیجائے) ٹیک دیکے لیستن مرکز انسام

نيكول كيستى كاانجام

اس کے بعد وہ ایک مبتی ہے گزرے گا تو دہاں کے لوگ اس پرایمان نہیں لا کمی گے اور اس کا اٹکار کردیں گے ، جب وہاں ہے مابیس ہو کر واپس لوٹے گا تو اس بہتی کے اوپر ایسا قبط آئے گا کہ سارے جانور مرجا کمیں گے اور سب کے 724)

سب قحط کے اندر جتلا ہوجا کمیں تھے۔

وجال کے ماننے والوں کی بستی کا انجام

اور جب وہ دوسری بستی ہے گزرے گاتو دہاں کے لوگ اس برایمان لے آئي مُح تو و دَحَكُم دے كا بادلوں كوكيہ بارش برساؤ، بادل خوب بارش برسائيں ہے، زمین وَحَلَم دے گا کہ اُ گا وَ اُتَو ایک دِم زمین اُ گادے گی۔ ایک ہی ون میں سب کچھ ہو چائے گا ۔ پُھر پارٹس بھی ہوگی ، زمین بھی سرسبز وشاواب ہوگی ، کھیتمال آ گے چکن بول گی ،اور اس دن جب ان لوگوں کے جانور جنگل سے خوب گھا س کھاکر لوٹیں گے تو خوب موقع ہو چکے ہوں تھے،کو بان بڑے بوے ہوں گے، یونچیں مجری ہول گی بھن وودھ ہےلبریز ہول گے،اس طرح ہے رینہایت تیزی کے ساتھ ونیا کا چکر لائے گا جیے باول کے چھے تیز ہوا ہوتواس تیز ہوا کی وجہ ہے باول تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے اور آن کے آن میں کہیں ہے کہیں جا پہنیتا ے اس طرح سے بیرو سنڈ زمین پر چکر رگائے گا اورکو کی علما قد ایسانہیں جھوڑ ہے گا کہ دبال سے بیانہ گزرے اور جہال جائے گا وہاں ای طریقے سے قساد پھیلائے گا۔ یہودی اس کے ساتھ موں مے اور برجگہ مدانی خدائی کا وعویٰ کرتا بجرے گا، جہاں جائے گا وہاں کے سلمان آز مائش میں جتلا ہوجا نمیں مے بوران کے لئے اپناایمان بیانا آسان نمیں ہوگا۔

وجال مكهومد يندمين نبيس جاسكے گا

اس کے اس کے اس کے فقنے سے بناہ ماتھنے کی آپ سلی البقہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے بعدارے انبیا وعلیم السلام اس کے فقنے سے اپنی امت کوڈراتے آئے ہیں یہاں تک کہ یہ مکہ مرمداور عدینہ منورہ بھی جائے گا ایکن حدیث میں ہے کہ جب بیدو ہاں پہنچے گا تو مکہ مدینہ کے ہردات پر ملا مگہ تی آلموار لیے گھڑ ہوں گے اور اس بول گے اور اس اس کا داستہ روک و یں گے اور اس اس کے اور اس اس سے اندروافل ہونا چاہے گا تو اس کا داستہ روک و یں گے اور اس اس سے اندروافل ہونا چاہے گا تو اس کے در ہنے والے دجال کے فقنے سے محفوظ دیں گے مکہ مرمہ کے دہنے والے دجال کے فقنے سے محفوظ دیں گے۔ مدینہ منافقت سے بیاک ہوجائے گا

اب بید ید طیبہ کے باہر تمکین (یعنی نمک دائی) ایک جگہ ہمرخ رنگ کی میدہ ہال تھر جائے گائی کے بعد پھر دید طیبہ کے اندر تمن مرتبہ زلزل آئے گا اور زلزلہ کی وجہ سے دینے کے اندر جینے منافق ہوں گے دہ سب مدینے سے باہر آکر د جال کے باس چلے جا کیں می جو بالکل تلفس اور کے مسلمان ہول گے دو اندر دہ جا کیں می اور دینہ طیبہ سارا منافقوں سے کا فرول سے ایسا باک ہوجائے گا جیسا کہ اور درینہ طیبہ سارا منافقوں سے کا فرول سے ایسا باک ہوجائے گا جیسا کہ اور اور میں جاکرزگ سے پاک صاف ہوجا تا ہے۔ میں فیر میں علیہ السلام کا فرول

اس کے بعد بیای طریقے۔ مردنیا کے اندرہ او پیمار اندہ اور ماز ار

esturdi

کی او ان ہو چکی ہوگی اقامت ہمی ہو چکی ہوگی اور حضرت مہدی علید السلام نماز پڑھانے کے لئے مصلے مے جارہ بوس مے کہ حضرت میسٹی علید السلام کا آسان سے خزول ہوجائے گا۔

آپطیالسلام دشق کے شرقی بینارے پراتریں گے اور دوزر ورنگ کی شانوں پرآپ علیہ السلام نے ہاتھ درکھے ہوئے ہوں گے اور دوزر ورنگ کی چاوردوں ہیں آپ علیہ السلام بلوئ ہوں گے، اور آپ کے بال کندھوں تک ہوں گے اور آپ کے بال کندھوں تک ہوں گے اور آپ کے بال کندھوں تک ہوں گے اور آپ کے اور پائی نظے ہیں، جب آپ گرون جما کی سے آپی کے قطرے تیکیں گے، جب گردن سیدھی گرون جما کی سے بائی کے قطرے تیکیں گے، جب گردن سیدھی فرما کی سے بائی کے قطرے آپ کے فرار بائی کے قطرے آپ کے بالوں سے بنجے گریں گے، اور جسے بی آپ بینارے سے بنجے تشریف بالوں سے بنجے گریں گے، اور جسے بی آپ بینارے سے بنجے تشریف بالوں سے بنجے گریں گے، اور جسے بی آپ بینارے سے بنجے تشریف بالوں سے بنجے گریں گے، اور جسے بی آپ بینارے سے بنجے تشریف بالوں سے بنجے گریں گے، اور جسے بی آپ بینارے میں حضور علیہ السلام نے مدیث میں بتاویا ہے کہ دو جسے بیشیں گے تاک آپ نماز پڑھا کیں۔

حضرت عیسی علیداسلام محدی بن کرآ تمی سے

حفرت عیسی علیہ السلام فرما کی ہے کہ اقامت آپ بی کے لئے ہوئی ہے لہذا آپ بی نماز پڑھا کی میں آپ کے چیچے نماز پڑھوں گا۔ د جال اور یبود یون کا حضرت عیسی علیه السلام ہے سامنا ہونا اور تل ہونا

اس کے بعد بھرآب ان کے ساتھ تماز برحیس کے اور تماز سے فارغ ہونے کے بعد آب فرمائی مے کہ بھائی درواز ہ کھولو، تو جب درواز ہ کمل جائے گااس میں کچھ سلمان محصور ہوں سے تو اس کے پیچیے دجال ہوگا اور وہ دبال پر موجوہ ہوگا ہمتر ہزار بہودی اس کے ساتھ ہوں گے، ہرایک یاس موار اور عمدہ کپٹرے ہوں گے،تو جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ دچال و کچھے گا جس طرت برتن میں پانی اہلاً ہے ای طریقے ہے وہ دیکھ کرا لیے گا اور وہ آپ کوو کیکھتے ى اينى جان بچانے كے لئے بھا كے كا اور آب فرماكي گاك ترب لئے تو میری ایک مارمقدر ہو پکی ہے تو اس ہے نج کرنبیں جا سکتا ، لبذا آپ علیہ السلام اس كا بيجها كرين مح اوربيت المقدى كة قريب بى امرائيل بين أيك جكد لد ہے جوآج بھی موجود ہے و ہاں ائیر پورٹ بھی بنا ہوا ہے ،اس مقام لَدیر جا کر آ ہے اس کو پکڑ لیس گے اور اس کوتل کر کے اس کا کام تمام کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ ایے نفل ہے یہود یوں کو شکست دے دیں ہے۔

اس وقت عجیب وغریب الله تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوگی کہ کوئی مکان ، کوئی پہاڑ ، کوئی ٹیلا ، کوئی درخت اور کوئی او نجی نبی جگہ جس کے بیچھے آ دی چھپ سکتا ہو اس کے بیچھے بہوری چھیا ہوا ہوگا تو وہ چیز آ واز دے گی کہ اے مسلمان اللہ کے

یندے میہاں آ، میودی میرے چھیے جھیا ہواہا*ں کوئل کردے۔*(اللہ اکبر) چنانچے مسلمان وہاں جائے گا اس کے پیچھے سے میہودی کو پکڑ کرنٹل کروے گا اس طریقے سے تمام یہود یوں کا خاتمہ ہوجائے گا اور روئے زمین برکوئی کا فر سمیں بیچ گا تمام کافرختم ہوجا کیں گئے میروی میسائی باتی نہیں ب<u>یس گے</u>۔

# حضرت عيسى عليه السلام كى حكومت ميں بركت

اب تیسیٰ علیہ السفام آنتیا کی مسالح ، عابداوراہند کے فر ما نبردار بندے ،اللہ کے نی حکومت فرما کیں گے بھمل طور پر زمین میں امن وسلامتی کا بول بالا ہوجائے گا اور تمام نوگ سکون جین اور راحت کی زندگی گز اریں گے ،زیبن اپنی برکتیں طاہر کروے گی ، یہاں تک کہا گور کا ایک خوشہا یک جماعت کے لئے کا فی ہوجائے گا،ایک انار ایک بڑی جماعت کھا کر سیر ہوجائے گی اور جیتنے بھی ز ہر بیلے جانور میں ان کے مندے زہر نکال دیا جائے گا، یہاں تک کدایک بیک مجھی سانپ کے مند میں باتھ دیدے گی ملو سانپ اس کو پھھے بھی نہیں کہے گااور جِنْے بھی جنگل کےخونخو ارورندے ہیں ان کی خونخو اری ختم ہوجائے گ۔ حیٰ کہا گرشہر میں کوئی شیر آ جائے گا تو ایک جیموٹی ہے بیکی اس کو کان ہے بكر كركم كى كدجنگل بين جلاحاء نه بكي كوار كليم كانه شيراس برحمله كرے كا\_

مجھیڑیا جس ہےلوگ اپنی مجریوں کی حفاظت کرتے میں وہ حفاظت کرنے والے کتے کی طرح ہوجائے گا بحریوں کے ساتھ جیسے شکاری کما رکھا جاج ہے تاکہ وہ مالک کی حفاظت کرے مالک کے کھریار کی بھی حفاظت کر سے ہم بات کے کھریار کی بھی حفاظت کر سے ہم باتورول کی بھی ویسے بنی حفاظت کرے والا بات کا عدل انصاف کے ساتھ دھنرے بیسی علیہ السلام حکومت الحرائی کے اس ویا بیسی السلام حکومت الحرائی کے اس ویا بیسی اس ویا بیسی امن ہی امن ہوجائے گا۔

یبال تک کہ گھوڑے کی تیمت چند درہم رہ جائے گی اور تیل بڑا مہنگا

ہوجائے گا محابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنبم اجمعین نے عرض کیا بارسول اللہ!

گھوڑا مہنگا ہوتا چا ہے تیل سستا ہوتا چا ہے تو گھوڑا سستا کوں ہوجائے گا تیل

مہنگا کیوں ہوجائے گا؟ آ ب سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑا تو اس لئے سستا

ہوجائے گا کیوں کہ جہاد کی ضرورت ختم ہوجائے گی ، جہادتو کا فروں سے ہوتا ہے

سارے انسان مسلمان سارے ایک کلے گواورا کی دین اور اللہ تعالیٰ کے فرما نبردار

ہوں مجنو لڑنے کے لئے گھوڑے کی کیا ضرورت بیش آئے گی اس لئے گھوڑے

ہوں مجنو لڑنے کے لئے گھوڑے کی کیا ضرورت بیش آئے گی اس لئے گھوڑے

سستے ہوجا کی سی گے۔

# تمن سال مسلسل درجه بدرجه قط بزهه گا

اور تل اس لئے منتظے ہوجا کیں کے کہ دجال کا فقنہ پر پاہونے سے نہلے تین اسال تک زیر وست قبط پڑے کا کہ اللہ پاک سال تو اس طرح گزرے گا کہ اللہ پاک سال تک زیر وست قبط پڑے دائد باک بیداوار مدک ہے گا ، زیمن میں اپنی ایک تہائی بیداوار مدک دو سے ایک بی دو تہائی بیداوار ہوگی دو تہائی بارش ہوگی ، دو سرے سال میں مدک کے بس دو تہائی بیداوار ہوگی دو تہائی بارش ہوگی ، دو سرے سال میں

YAY

esturduboc

دو تہائی بارش دک جائے گی پیدا دار بھی دو تہائی رک جائے گی ، نیسر ہے سال میں تکسل بارش ہند ہو جائے گی پیدا دار بھی بالکل نہیں ہوگی ، جس کے نتیجے میں بہت خت قبط پڑے گا اور تمام جانو رہلاک ہو جا نمیں عے ،مرجا کمیں گے۔

قحط کے زمانے میں ذکر اللہ کھانے کا کام وے گا

صحابہ کرام نے عرض کیا یارسول اللہ! ایسے موقع پر مسلمان کیسے زندہ رہیں گے؟ ایک پورے سال میں نہ کھانے کو بچھ رہے گانہ پینے کورہ گاتو کیسے زندہ رہیں گے؟ آپ سلی اللہ طیہ وسلم نے فرانیا اس زمانے میں سب حسان اللہ ایم اللہ الااللہ اللہ الااللہ الااللہ الااللہ الااللہ الااللہ الااللہ اللہ الااللہ الااللہ الااللہ الااللہ اللہ الااللہ الااللہ الااللہ اللہ الااللہ الااللہ اللہ الااللہ الااللہ اللہ اللہ

برکت الیمی کہا یک چیز کئی بندوں کو کافی ہوجائے گی

اس کے بعد جب د جال کا خاتمہ ہوجائے گا میبودی سب ختم ہوجا کیں گے تواب زمین ایسی پیداوارا گائے گی جیسی آدم علیہ السلام کے زمانے میں پیداوار ہوتی تھی زمین کو کاشت کرنے کے لئے اور قابل زراعت بنانے کے لئے بیل کی ضرورت پڑے گی اس لئے نیل مہنگا ہوجائے گا گھوڑ سے سیتے ہوجا کیں گے، بھرآ ہے ملی اللہ علیہ وسلم نے قرما یا کہاس زمین کے اندر بیداوار کی عمد گی کا بیرحال

اوگا کہ ایک انار پوری ایک بوی جماعت کے لئے کانی ہوگا،اور اس کا چھلکا اتنا

lordpress.co

براہوگا کہ لوگ اس کے سائے میں بینسیں کے اور دودھ دینے والی ایک اور ان ایک بوی انتا دودھ دے گی کہ بہت سارے آ دمیوں کے لئے بلکہ لوگوں کی ایک بوی جماعت کے لئے کا فی موجائے گی ،اس کا دودھ پورے ایک قبیلے کے ایک قبیلے کے لئے کا فی ہوجائے گی ،ایک گائے کا دودھ پورے ایک قبیلے کے لئے کا فی ہوجائے گا ،اور بحری کا دودھ پوری ایک برادری کے لئے کا فی ہوجائے گا ،اور بحری کا دودھ بوری ایک برادری کے لئے کا فی ہوجائے گا ،اس قدردودھ بحرجائے گا ،اتی کثیر مقدار میں دودھ بحر بول سے نظے گا کہ ایک بحری کا دودھ بوری کی پوری برادر بول کے لئے کا فی وشافی ہوجائے گا اس فی برکتیں ظا ہر بوجائے گا اس فی برکتیں ظا ہر بوجائے گا اس فی برکتیں ظا ہر بوجائیں گے دیں باجوج کا خروج

besturdubook

wordpress.co

# یا جوج ما جوج انسان ہے دس گناہ زیادہ ہوں گے

اس کے بعد چمریا جوج ماجوج جو معترت نوح علیدالسلام کی اولا دیس ہے ہیں بیا منہائی دحثی خونخو ارتبم کے لوگ ہیں اور لا تعداد ہیں علماء کرام نے لکھا ہے کہ انسان جو بوری دنیا میں رہتے ہیں ان ہے دس مناہ زیادہ ہیں۔اور سدسکندری الله كے تھم سے ختم ہوجائے گی اور جیسے ہی اللہ كا تھم ہوگا وہ وہاں ہے لكل كر دنيا میں کھیل جا کمیں گے تو ایبا معلوم ہوگا جیسے سیلا ب آسمیا ہواور او نجی نیجی جگہ کی طرف جائمیں گےاور جہاں جو ملے گائٹل کریں گےاورطرن طرح کے ہنگاہے کریں کیاور فساد ہی فساد بھیلائیں مے اور اللہ تعالی کے تھم سے ہر جگہ بھیل جامیں گے بہال تک کہ بحطریہ جوایک بہت برا دریا ہے ملک شام کے اندر ہے جب شروع والےلوگ و ہاں ہے گزریں گے تو اس دریا کوفتم کردیں گے جب چھے والے آئیں مے تو کہیں گے کہ کی زمانے میں مہاں سے بانی گزرتا ہوگا، اوروہ اتن کشر تعداد میں ہول کے کہ دریا کا دریا لی جا کیں گے ،اوراس بوری زمین کے اندر فساد کرکے سب کوئل کر ہے جو لے گااس کوفتم کردیں ہے فتم کرنے کے بعدد والیک مُلِے پر جڑھ جا کیں گے اور کنیں گے کہ زمین والوں کوتو ہم نے ختم کر دیا اب آسان دالون کوبھی ختم کرنا جا ہے تو وہ آسان کی طرف تیر جلائم سے تو وہاں ے اللہ تعالی ان کے تیرکوخون ہے رتگ کرواہی کردے گا تو کہیں ہے کہ آسان والول کو بھی ہم نے ختم کرلیاز مین والوں کو بھی ہم نے ختم کرلیا (اللہ یجائے )

چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ہوں مے تو وہاں کھنا پینا سب ختم ہوجائے گا یہاں تک کہ بیل کا ایک مرسود بینار ہے بھی زیادہ مہنگا ہوجائے گا، اتن زیادہ مہنگائی ہوجائے گی، کھانے پینے کی چیزوں کے نتم ہونے کی وجہ ہے۔ یا جوج ما جوج کی ہلاکت

تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام مسلمان اللہ تعالیٰ ہے دعا کریں ہے کہ یا اللہ ان کوختم کیجئے تا کہ ہم لوگ بہاڑ ہے بیجے اتریں اور آرام ہے روسکیس تو انتد تعالیٰ ان کی گرون میں ایک کیڑا ہیدا کرویں گے جس کی وجہ ہے سارے کے سارے یا جوٹ ماجوج ایک دم مرجا کیں گے اور جب مہمر حاکمیں گے تو حضرت مبيلي عليه السلام ادرتمام مسلمان فيجيآ كيس كيتوايك بالشبحي اليبي عكه يذبهوكي جہال ان کا خون پھیلا ہوا نہ ہو،ز بین پوری کی بوری بد بودار ہو پھی ہوگی ، بھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وعا کریں گے ان کی وعا کی برکت ہے اللہ تعالیٰ ایسے بڑے بڑے پرندے بھیجیں گے کہ ان کی گرونیں اونٹ کی گرونوں جتنی ہوں گی، ا اور وہ سب ان کی لاشوں کو اپنے مندمیں دیا دیا کر جہاں اللہ کا تکم ہوگا وہاں لے جا کر پھینک دیں گے، اور بوری کی بوری زمین خالی کردیں گے اور بھراللہ کی طرف سے بارش ہوگی اور وہ بارش الی ہوگی کدر مین جاندی کی طرح صاف ستحری ہوجائے گی مساری بد ہوگندگی سب ختم ہوجائے گی اور زمین صاف تفری موجائے گی۔

besturdubooks wordpress cc

پھرا یک وقت سب مسلمان ختم صرف کقار باقی رہیں گے اور پھرز مین پہلے کی طرح امن وامان کا گہوارہ بن جائے گی ،ای طریقے

اور چرزین چید ن طرع اس وامان کا ہوارہ بن جائے ی ،ای طریقے سے زمین کے اندرخش حالی قائم ہوجائے گی میجھ عرصے کے بعد اند تعالیٰ کی طرف سے ایک ہوا چلے گی مسلمانوں کے بغلوں کے بنچے سے گزرے کی توسب

کی روح قبض ہوجائے گی اور اس طرح سے مسلمان دنیا سے بالکل فتم ہوجا کیں گے اس کے بعد جولوگ رہ جا کیں وہ بہت ہی زیادہ کفر کریں گے بٹرک کریں

ے اور تباہی مچائیں ہے اور جانوروں کی طرح کط عام بدکاری کرتے پھریں

گے بھران پر قیامت پر ہاہوگ۔ ساری گفتگو کا خلاصہ

بہر حال فتنہ د جال اس کا نام ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تو اس میں میں نام

اس لئے اس د جال کے نتنے ہے بھی ہم کو پناہ مانگنی جا ہے ، جو حدیث میں نے

آپ کے سامنے بیان کی تھی اس میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے جار باتوں ہے سیم کی سے نہ

پناہ ما نگنے کو بیان فرمایا ہے ، قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگو، پناہ مانگنے کا مطلب میہ ہے کہ پناہ بھی مانگوا دران کا موں سے بھی اسپنے

آ پ کو بچاؤ جوعذاب کی طرف دعوت دینے والے میں اور جوجہنم کے عذاب کا

باعث میں ان کامول سے بھی اسے آپ کو بچاؤ اور فرمایا کہ ظاہر وباطن کے

فتنوں سے الله تعالیٰ کی پناہ مانگوادرا بیے کام بھی نہ کروجس ہے تم ظاہر باطن کے

فتنے میں پڑجا واور وجال کے فتنہ ہے بناہ ما تکو۔ کیونکہ بیسب سے بڑا فتنہ ہے، جو ونیا کے اندر ہریا ہوگا بہت ہی خطر ہاک وخوف ٹاک ہوگا اس فتنہ کے ہریا ہ دینے کے وقت ایمان بچانا آسان نہیں ہوگا اللہ تعالی ہماری مدو قرمائے اور ہم سب کو آ نے والول نتنول ہے محفوظ رکھے وآمین \_

وآخردعوانا ان الحبدلله رب العلبيو